| Sain No. | ACC, NO.           |
|----------|--------------------|
| AUTHOR   |                    |
| TITLE    | 1 " bf & to mild y |
|          | W                  |



### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGABI MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- 1 The book must be returned on the date stamped above
- 2 A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due

· or which will be a second of the second of

ایک معلی از ایک معلی ایک معلی از ایک معلی از ایک معلی ایک م

عبدالغفار مُرهولي مُدرس مرسه ابتدائي عبدالغفار مُرهولي مُدرس مرسه ابتدائي

حسراول

ملنكاپة مُكْتَبِّمَامِعِمَارِيُّ مُكْتَبِمَامِعِمَارِيْ

قيمت عكر

جا معہ کے بچرِں کے لئے بن کے کاموں کوسلسلہ وار جوڑنے سے"میری زندگی"

ون و سندرار بررت پره رسال ی م

اس فهرست مین اس را ز دارساهی ایر میرایی میران میران دارساهی

كانام شامل كرنے كوجى چا ہتا ہے جس نے مجھے

جامعه بهنی مدو دی عبدالغفار مرمولی

19راكتوبراسيولية

# فرست مفامين

|            | A MA | / )                                    |
|------------|------|----------------------------------------|
| صفحہ<br>اا |      | تعا رفشت                               |
| 10         |      | ا - کہا نی کیوں کھی                    |
| 19         |      | ۲- بجین کے حالات                       |
| 94         |      | ١٠ جامعرك بيكي مين سال                 |
| 4          |      | ٧- چوتھا سال شميستند                   |
| <b>A</b> ! |      | ۵ - پانچوال سال <i>مقتربهاین</i> هٔ    |
| 9 2        |      | ٧- جينا سال سلمان عيد                  |
| 110        |      | ٤ - ساتوال سال <u>على الم</u> لاء      |
| 1 2 7      |      | ۸ - آگھواں سال شکائٹ ٹئ                |
| 147        |      | 9- نوال سال موانه معرية                |
| 126        |      | ۱۰ - د سوال سال <del>نظر وس</del> یر   |
| rdy        |      | ١١- كيا رصوال سال الشنشلة              |
| p          |      | ۱۶- با رهوال سال <del>سنته اس</del> نه |
| ~~~        |      | ۱۳ - تیرهوال سال سستانع شد             |
| 416        |      | م ۱- چو وهوا ل سال م <u>سم بس</u> یل   |
|            |      | •                                      |

|            | ۷                                  |
|------------|------------------------------------|
|            | قرست تماوير                        |
| صفر<br>ا ا | ا- آپ کا ساتھی                     |
| 44         | ۲- جا معه کی ابتدا ئی زندگی        |
| 1.4        | نع - بار رسد مشبهة                 |
| 100        | ۷ - حکیم احبل خا <u>ن</u>          |
| 16-        | ٥ - ماغيچيه                        |
| 264        | ٧ - بحبِّونَ كاكتب خاية            |
| 1 11       | ٤- بَيِوْ ل كا إنصاف (وراما)       |
| p 4 4      | ۸- بچو ں کا بنک                    |
| 491        | ۹ - مو لا نا محکر علی              |
| 4          | ١٠ مِحْدُ على لُرا في              |
| 407        | ١١- ينك كا غذات كا نوت             |
| r          | ۱۱- بچةِ ل كي كمّا بول كے سرِ ور ق |
|            |                                    |

کُھٹ کُھٹ کُھٹ کئے جا وُ تو کُچھ نہ کچھ ہو ہی جا تا ہے (ذاکر حین فاں)



أب كا ساتهي (عده الغدار مددولي

### تهاروف

 د رسری ، د وسری سے میسری بهان کک که نا نوی اول دساتوس میت میں آگیا ،اوراب نا نوی چہارَم کینی میٹرک کی جاعت میں ہوں ماسٹرصاحب مدرسہ ابتدائی میں کام کرتے ہیں پھر بھی دہ اسے بڑانے شاگر دوں سے منے کے سے سفتہ میں ایک دن منزل ا فری کی اقامت کا موں میں علے اتبے ہیں اس دن کا جمیں انظار رستاب کیونک وہ ہیں اس طرح خوش رکھنے کی کوسٹس کرتے ہی جس طرح مرسه ابتدائی کی طالب علمی کے ز مانے ہیں، ماسٹرصاحب نے بچول کے لئے کئی گنا ہیں اکھی ہیں ان میں سے ایک کنا ب جبکہ نی ہلی جاعت میں تھا میرے نام منسوب کی ہے و جہ نو دہی تبلا نی ہے تینی بڑا ہوکر یہ سمجھوں کر چھوٹے بچوں کی ایسی ہی قدر کی جاتی ہے جیسے براوں کی اور اسج مجمعت وه كيف لكه" ميال مصعب، تم اور تهما رب ساتهي ہاری "کٹ ب زمر گی" کے باب ہیں برازاحیا ہواگر اس کتا ب کا تعالیٰ بھی تم ہی اینے دوستوں سے کرا دو مرسیر کنا ب ما سٹر صاحب کی آپیمجا ہی نہیں بلکر جا معہ کی دلحسب اور روال کہا نی ہے ۲۹ راکتورسطاللہ سے ایج کا لینی اکس سال کے حالات اور تعلیی تجربوں کا منجور ا کہانی کی صورت میں ہے تھیں ہے کہ بچے اور بطے دونوں سے دل لگاکر را صی کے۔"

اسٹر صاحب نے یہ کتاب منسزل ابتدائی کی اونجی جاعتوں اور ٹا نوی کے لوط کوں کو مخاطب کرے تھی ہے وہ ایسے عل کے دریعے ، منزل ابتدائی کے بچوں کو توہبت کچھ سمجھا یا کرتے ہیں لیکن ان ہی کا موں میں ختگی منزل " نا نوی میں جا کر پیدا ہوتی ہے یہ بهت اچھا ہواکہ ماسٹرصاحب نے استے خیالات اور عل کو تحریری شکل بھی دیدی ہے اس سے انوی کے طلبار کو اپنے کام برغور کرنے کا موقع ملتارہے گا

ماسٹر صاحب کے متعلق دو باتیں خاص طور پرظام کردوں، ایک تو یہ کہ وہ بچوں سے محبت کرتے ہیں انھیں ہمیشہ خوش رکھتے ہیں دؤسرے یہ كه وه ايني دهن كي يتي بن يجهل د نول ميرانس كاير شعر يرط ها جب آب رؤشت بن توشكل سے منت بيں اجها سوار ہوجئے ہم ا و نط بنتے ہیں تو مجھے اپنے بچین کا وہ زمانہ یا دائل جب میں اُن کے کندھوں بر

سوار بوا تها تو وه بهت خوش بواكرتے تھے اخدا اللي ديرتك زند ولكے آئين آب كاسابتي ، مصعب الرحمن ۲۹. اکتوبرسی ۱۹

نانوی چهارم (میثرک)

جامعه مليه اسلاميه، جامعه نگر، وېلي

# کہانی کیوں کھی

 ہے لگا، پھر ہوئی تو وہ بھی چھے پڑگئے انفیں بھی سنایا ، حال اورجاعمط والوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی چھے پڑگئے انفیں بھی سنایا ، مالا مشروع ہونے پر نے لاکے مجھ سے کہا کرتے ہیں اسٹر وع ہونے پر نے الرائے مجھ سے کہا کرتے ہیں اسٹر صاحب ہے ہے " نُڑیا کی گڑایا" ان اہال المائی اور "ہے بیتی " برطے مزے سے سنایا کرتے ہیں! " ہاں سنایا توکر تا ہول !

اُس و فعہ ہم بھی سنیں گئے اِس جمعوات کو مذکھ ہو گئے۔" " سنا تو دول لیکن پرالے کرطے کہیں گئے وہی پرا ﴿ باتیں سنا یا کرتا ہے" اس پر جاعت میں شور ہوتا ہے" جی آہیں جی نہیں "

بی از از از از از است کی کہا ہے یہ نہیں سنیں گے، خوادا اُ کا الوزام ﴾

بات یہ ہوتی ہے بہی پرانے لڑکے نئے لڑکوں کواکہ ہیں اور مجھے ہرسال آپ بیتی سانی پڑتی ہے کھیر تُطف ہ کہ جب ساچکنا ہوں تو پُرانے لڑکے کہا کرتے ہیں "صاحب اِس وفعہ آپ نے کھٹیاری کا ذکر نہیں کیاہے ، کوئی کہا۔ "اور جُرائے میں ایک ہفتہ تک دال کھانی بڑی اس کا

کہیں ذکر ہی نہیں آیا!"

میں کہتا ہوں تھا رہے جیسا د ماغ کہاں سے لاکوں جو ایک ایک بات یا در کھوں "اس پر طعنہ دیا کرتے ہیں جی ہاں جب ہو جب ہم بھولتے ہیں تو آپ کہا کرتے ہیں بڑی بات ہے اور حب خود بھؤستے ہیں تو آپ کہا کرتے ہیں بڑی بات ہے اور حب میں نے سوچا یہ ہر سال کا محبار اللہ کے بیس نہیں ،اب کی دفعہ فرصت ملے تو اسے لکھ ہی لوں جس طرح اور کہا نیاں کتا ہوں سے منا یا کرتا ہوں یہ بھو لنے کھلانے کا جھار اللہ میں رہے گا، پھر یا ہر کے بچوں کا بھی خیال تھا خدا کے فضل سے نہیں رہے گا، پھر یا ہر کے بچوں کا بھی خیال تھا خدا کے فضل سے یہ کام ہو ہی گیا ، لوشنو ۔۔۔۔۔

### يسم الترالحمن الرحيم

## تاله حالات

تاشوں کی نقل کا برا انسوق تھا شاید اس سے کہ اس کی نقل اسان تھی اور ماں باپ بھی خفا نہیں ہوتے تھے خرت اورسنگیت کی نقل سی کی نقل سی کی نقل سے خالباً بین اور میرے ساتھی بدنام ہوجا۔ تے فقل کسی برائے بندا حاطے میں اس اہمام سے ہوتی تھی کہ شایر ہی سی چیز کی کسررہ جاتی ہو کر تب دکھانے والے طرح طرح کے جا نور مالک نینبر پولیس ، ٹھیکہ لینے والے ، تماشہ دیکھنے والے ، گاؤں کے افسر دنگا کرنے والے ، تماشہ دیکھنے والے ، گاؤں کے افسر دنگا کرنے والے ، تعالم کرانے والے ، سب سے ہی ہی کے رائے ہوتے تھے

ہماری ٹولیاں مہندو، مسل نوں کے نام سے نہیں ہوتی گفتی بلکم محلے کے رہنے والے مہندومسلا نوں کے بجوں کی بلی جُلی گفتی برق تھی، ہمیں تہوار کے آنے کی خوشی ہوتی تھی ، ہمیں تہوار کے آنے کی خوشی ہوتی تھی ، ہمیں تہوار کے آنے کی خوشی ہوتی تھی معرفِ فن سہندوں کے ہول یا سلما نوں کے ، ممرصول ایک غیر معرفِ فن ریا غیر مشہور، مقام ہے لیکن اس زبانے میں وہاں محرم اور ہولی جس طحے منا تی جاتی تھی اگر ان کا حال کسی قدر تفصیل سے تکھوں تو الف لیلہ کی کہا تی کا ایک حصر معلوم ہو گا

مرصول زاندرین چار مسی محلول میں تقییم ہے ۱۱، محلہ کوٹ ۲۰، محلہ بنجہ شاہ رس قاصنی پورہ رہ، مفتی پورہ مان سب کی آبا دی آٹھ ہزار ہے جس طے ایک ہند ومسلم سکھ عیسا تی کے نام برایک دوسرے سے باندی نے جانے کی کوسٹسٹ ہوتی ہے، اسی طرح یہ چاروں محلے ہر کام میں اپنی برتری کا خیال رکھتے تھے فرق یہ تھا کہ برتری کی کوسٹ ش اجل کی طرح نفرت کے ساتھ نہیں ملکر محبت کے ساتھ ہوتی تھی، اگر کبھی لرا کی ہوتی بھی تو محلے بندی کی بنیا دیر مذہب كامعامله بيح ميس أنا مي نه تهايمي بات بهاري كهيلول مين تهي تقي سرایک محله کا ایک رنگ مقرر کر دیاگیا تھا دن لال دس نیلا رس گلانی رہم، مرا ، محرم کے زمانہ میں ریانچویں سے وسوس ک) إن بي رنگوں كا مطّا مره مومّا تھا جيے "رنگ نكلنا"كہتے تھے بقّر عيد کے دوسرے دن سے را ترن کواس کی تیا ریاں شروع ہوجاتی تیں کسی احاملے میں نیاری کرنے والے بچے اور براے جمع ہوجا یا کرتے تھے رنگ برنگ کے کا غذ اور بانس سے کوئی چارفٹ اؤنچے دو درخت رجال بناكر بانس كى دوج كيول بي لكا ديت تع ايك ذرت كا وزن اتنا بوتاكر ايك برا ارطكا اسانى سے الحاليا ويوالي ميں جراغ ملانے کے سے جس طرح کی تندیسیں بٹائی جاتی ہی دسی ہی دو قنديسي بناكران مي أبحري اوني چارا المحميس لكا دى جاتي تيس ان قند اليول يس اوى ك قدر عرابر جري ك يولول كى راير

ایک بسرا اؤیر ٹانگ کرنیجے ایک اور برطسے سے گھیرے میں دوسل سَرا نا نكُ ديا جا تا تفا إن كا نام" بسرق" ركها كيا تحا گا وَ دم شُعْل كي وصال بناكر إس كے أس إس خوبصورت مبالر لكا دى ماتى اللى يى من محله كا نام لكوديا جا القا اسع" أ فأب كيرى" كيت ت إن مسب جيزول كوعلى وعلى وعلى المحده ميموطس بالدهدوي جاتا لقاء خوبصُورت چیز " طنگری " بنائی جاتی هی دو نش لبی ایک فث ا وَيْ اور النَّيْ اللَّهِي جِورْ ي واس كے اور رنگ برنگ اوابهت قبتی كام أبويًا لعا - اوير يجوز نول كا حيورًا سا كلدسته لكا ويا حايًّا. يول مجهو كربهبت بي خوبصورت نوسله كا مزار تياركيا جا" ، دو استه السين والول كوجو كى بنايا جامًا تما سر بررنگين لو في أنكهون كه اطراف مُتَهِرى كَا عُذْ كَا فَرْن مِينَ ماك، برل يركفني، بِنْرِيم كَفْنهم في الديسب بصرون کی نیاری میں اس باستا کا فائس طور پر خیال رکھا جا آ کر وہی رنگسا غالب دسته جراس محله که شنه محصوص سنه نیزنسی الیستی چيزكو وكيمين سته يرمعنوم مو ماسك كريه فلال شير و بيدرست شوتين لوگ رزیادہ تر نرطے، استے کر توں کو مجھ کے راگ این زان سے تصف بالمجوي كا دن كُرْ . سُنَّه مَكَ بعد رات كو" الأسر با ب النَّهي ذات کے بحانے والوں کا باجاجی میں برط ی سی فرفلی، شہنائی، شر دين والا ..... شامل بوتابي تاشا، بارمونيم، طبله جوگی، قنرلیس، جار ، میناری آن با بالیری انگری شعلیس لے کر محلے کے لوگ کیا ہندوا ور کیاملان ایک ہی جگہ جمع ہو کر جلوس کی شکل میں نعرے لگاتے ہوئے نگلتے ہیں ، خیال تر کرو آ کے آگے تا ٹنا کھر ما تک باجا، سروں سے اؤر رنگ برنگ کی وہ سب چیزیں جن کا میں نے ذکر کیاہے تام رہ کوں کے ایک ہی طرح کے کڑتے گفتگھ و والے دوجر کی گانے والے چھوٹے اور رسے لوگ ، لوگوں کا کثیر مجمع حلاجار باہے پیر مس وقت تو برطا ہی لطف او ا ے کرسٹرک کے ایک مسرے سے ایک محلم كا رئاس الرباع تو د وسرست سے دوسرے كا دونا محلول میں وہی چیزیں ہی فرق صرف رنگ کا سے بھر یہ لوگ سرطک کے دونوں کاروں پر اپنے اپنے رہے چلے جاتے یں شہرے معزز لوگول کے بال إن" رنگول" کا استقبال ہو "است ایک وقت پی ایک تعلیر کے لوگ ان کے احاسطے براجم ہوجاتھ ہیں ساست وش بر گروائے اور ان کے مہان موتے ہیں کھو فاصلے پریر رنگ والے بیٹ باتے ہیں، ارمونی طبلے کے ساتھ

كانے والوں كى جاعت فاص سُروں ميں سوزير طفتى ہے ، سائنے دونوں جو گی بٹر ملاکر نلیجے ہیں ایک میز ان کے اِل ایک گھنٹہ کک محل رہتی ہے محربتی کے دوسرے میزان كے إن جاتے إي جن من مندو كرانے بي موتے من اسب میزبان ہندؤ برطی عقیدت کے ساتھ ان گانوں کو مسنتے ہیں يعض وفعران كانوں ميں شہاوت كى طويل واستان إس خري کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ تام لوگوں پر سنا ٹا جھا یا رہا ہے صرف جرگی کے گھنگھرو، طبلے، ارمونیم کے مشر اور گانے والول کی " وازیں سائی دیتی ہی ہرا یک محلے والے یہ کوسٹسش کرتے یں کہ ہارا کام دؤسروں سے برط ھ کر رہے انوس کا دن گریتے ے بعد رات کو ا خری مبلوس نکلتا ہے میز بان مناسب رست علیرہ سے دے دیتے ہیں جس سے" رنگ" کا پذرا خرج مكل الآب ، ہمارے محلے اشرف فال صاحب مرحم خاص "نے" میں جس عمر گی کے ساتھ نتہا دت کی داشان سازد کے ساتھ بیان کرتے تھے وہ مجھے ابھی تک یا دہے ، آپ طبلم کے ما ہر بھی تھے۔ میں نے بجین ہی سے اِن رنگوں میں فاص حصرایا ہ

بقرعید کا زمانہ استے ہی جہاں کہیں برطوں کوجمع ہوتے دیکھتا وہیں مجکے سے بیٹھ جاتا اس خیال سے کہ شاید"ر نگوں " کی تیاری کا ذکر ہو، اگر گفتگویں یہ بات نہ آتی تو اُداسی رہتی لیکن جہاں کہس ایسی گفتگو منی دوڑا ہوا ساتھیوں کے پاس جا کر الهيس فوشخبري سناتا، جؤل جوال برا الوا كيا إن جيزول يسعلاً صه ليا، كئي سال هو كى بنا بول ميرف ساهى بهبت احقا الحجة بنے لیکن میرا ناچ بھی بُزامہ ہوتا البض دفعہ بڑے لوگ رنگوں کی تیاری میں بہل کرنے میں دیرلگاتے مجھے اس سے برا عصہ الماران لوگوں سے بحث كرتاكه وہ ديركيوں لكارہ اين وہ میرے ساتھیوں کی شکایت کرتے کہ یہ لوگ کام میں دھیل وال دیتے میں ، رنگ نکالیں تو کیسے نکالیں !! میں ساتھیوں سے کہنا " کمختر تھارے ڈھیل ڈالنے سے کام خراب ہورہ كيت بن كراس سال" رنگ نہيں نظے گا" اس سے ساتھوں ميں ملیلی تے جاتی اور وسدے ہوتے کہ ہماری طرف سے کوتا ہی تر ہوگی، جب میری عمر سولہ سترہ برس کی ہوئی توبرطوں کی خوشا مركرنے كى بچائے مجھے يہى اچھا معلوم بواكم اس كام كى يؤرى ذمه دارى اين سرلول سا تيون سے كام لينا جا تا تھا

میں تے ہے ہم عمروں کو اس بات پراما دہ کیا کہ ہم خود ہی اس کام کو صلائیں گے،، کام سے نیں اچھی خاصی وردسری کرنی پر تی تھی ایک ہی وقت میں کئی ٹر ایاں پیٹول شال بنانے کئے کا طبخ کھؤل بتوں کو حرانے ، رط یوں میں برونے کا كام كرتى تھيں۔ ايک طرف سازوں كے ساتھ كانے كى مشق ہوتی تى رو کے جس طرف دلچینی زیادہ دیکھتے آدھر بی علے جاتے اگر چی رہوتر ایک کام کھیک سے ہوجاتا ہے مگر دوسرے کام رہ جاتے ہیں اس لئے لو کوں کو ایک مگرست اٹھا کر دوسری جگر بنظانا پراتا تھا نبعض و فعرسا تھی کہتے" بھائی دورایک گائے من سینے دو پیر پہلے سے زیادہ کام کریں گے " کہی تو میں خوشی سے اجازت دے دیا کہی عصے ہوکر سنہ کھا! کے ایک طاف بیٹے جا آ اس پر لڑے یہ کہتے ہوئے اپنی اپنی ٹولیوں میں جلے جاتے" اچھا بھائی خفانہ ہونا حبتنی دیرگانا شنینے رہے اس کی کی تعوری ور میں بار ی کئے دیتے ہیں"

مجلؤس نسکلنے کے دن تومیری حالت عجیب وغریب رہتی غرشا مزطوا نٹ ٹو پٹ غصہ، سمجھا نا غرصُ کرجیبا آ دی ساسنہ "، ویہا ہی کرنا پرٹرنا کسی معلط میں مایکسی ہو تو میں 'است اکرکر نہیں ،

بیٹ تھا، کام لینے کے لیے کسی اورکے یاس جلاحا آمان سے يهلا شخص اور بھی سشر مندہ ہوتا اور ميرے پيچھے بيچھے لگا رشاشام كُوْ فِي اور كام سيرد كرون اس طرح وقتى تكليف بي دؤر موجاتي اس یں ہیں کا میابی ہوئی، پھر تو براے لوگ خود ہی ہارا باتھ بانے کے رالبہ اشرف فاں صاحب مرحوم کی بہت خوشا مرکنی طرقی تھی کیونکہ إن سے احجا گانے والا اور کوئی ماتا نہ تھا یہ ارط کو س کو یکھاتے بھی بہت احیاتھ اچھی آواز والے کئی را کوں نے ان گانا بی ناسکھا ہے ان میں میرے ایک شاگرد امیرفال صاحب بھی ہیں اسٹرف فال صاحب میرے سعلق کہتے تھے کہ آواز بری نہیں ہے گانا نہیں جانتا گر شوق ہے اس سے سیکھنے والول میں شر مک کئے لیتا ہوں - ہما رسے محلہ کا نام " محلہ کو سے سے اور نٹانی سرخ رنگ رات کی روشنی میں یہ رنگ صاف نطنسر ترجا باكرتا قحا

میں زمانہ میں دوسرے محلے کے لوگ ڈرامہ بی دکھایا کرتے تھے، میں نے بھی اپنے ساتھیوں میں اس کی کوشش کی گر ہمارا محلہ سٹھا نول کاہے - لوگوں نے سمجھا یا کر لاکوں کو برط کیا ل بنا نے سے کیا فائدہ الارنگ تکانے کی ذمہ داری ہے کی تھی اس طرف توجہ کرنے کا زیادہ موقع بھی سرطا اور بال دؤسرے معلوں میں جرگی ہے ساتھ جوگن بھی ہوا کرتی تھی مگر ہمارے معلے والے ایسے الحرط کر دو لوں 'اچنے والے"جرگی" ہی رکھے تھے ، کہتے تھے ہما رہے بردرگوں نے کچھ سوچ کرہی جوگن کا دواج نہیں رکھاہے ہم بھی ان ہی کی "اکیدمیں دلیس دیا کرتے تھے

مولی سے کوئی بارہ دن پہلے بھاگن کی جا ہدفی دا توں میں معلے کے لوگ می گھو نسہ بازی "کی مشق کے سے میدا ن میں جمع ہوجاتے تھے دو فراتی بناکر درمیان میں رسّا تھام لیا جاتا رسے " پیوٹری" کہتے تھے برائے برائرگ " کھٹے " ، دہاتی سگار، مسلکائے ٹولیوں میں بیٹھ جاتے اور کہتے

ارے بائی الجی تو ہیلی راہیں ہیں ہم لوگ سکھے سکھائی ہیں مفتی تو ہم والی سکھے سکھائے ہیں منتی تو ہم جبورکروں کو کرنی جا ہے جا کہ کھیلو ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں " پھر یہ لوگ اپنے بجبین کے قصے کہا نیوں ہیں مصروف ہوجاتے ان میں سے چند ایک آدمی ہمیں سکھانے کے طریع ہمیں سکھانے کے قریب صف درصف آسنے سائے ماس طحے کھوٹے ہوجاتے کر سب سے کم عمریینی دس بارہ سال کے اس طحے کھوٹے ہوجاتے کر سب سے کم عمریینی دس بارہ سال کے

ر کے اسے اسے میر بروں کی قطاریں دیا بھی عمرے کا فاسے ، سیھے کھوری ہو جاتیں ۔ صِرف چہرے اور بیٹ میں ما رنے کی جاز نه تقی اس بات کی با بندی لھی گتی کہ اپنے سے چھوٹی عمروالے پر ہا تھ نہ اٹھا ئیں ، ان یا بندیوں پر احتیا رتھا اس سئے جھو کے روے بے دھول " بیروی" کے قریب جمع ہوجاتے تھے کھلانے والاكبتا فلإن شخص ابتداكرے بس مكم لتے سى الحدير الحد الكر بهلے ایک شخص گھؤنسے مارتا کھر دوسرا میسرا جوتھا ذراسی دیر میں دما دن کی آوازیں سروع موجاتیں کھیلنے والوں کو پھلی قطار والے شور میاکر ہمت دلاتے ہیں جھوٹے لو کول کاجی بھرتے ہی وہ اپنے آب سے سلنے لگتے ہیں ان کی مگر سمھے کی صف والے كؤد پراتے ہيں حق كے تهم برات وگ اى گھونسہ بازى ميں مشنول ہوجاتے ہیں وہ پیڑی سے لوگ تھامے رہتے ہی ایک فرات کے دور کرمنے سے پیھے ہٹی جائے یہاں کک کہ دارسرافرات اسے سنبھال زیکے تو کھلانے والے لوگ جو درمیان میں موجر و ہوتے ہیں اسے اسے رؤمال اؤنے کر دیتے ہیں اور اُوازیکی لگاتے ہیں مبس ا عدروک او" رفتہ رفتہ گونسوں کی آواز کم ہوجاتی ہے تھوڑی ویرکے سے پھر ٹو ابوں میں اگردم بنتے ہیں جب اِس کھیل

سے می بھر جائے ترسب لوگ جا تدنی را توں میں کونی ارہ ایک بے کے قریب اپنے گروں کو لونعے ہیں سلسلہ بارہ راتوں تک جاری رہاہے اور سر محلہ اپنی عگرمشق کرتا ہے۔ وھؤلنڈی کے دن سہریں بہت روے میدان بس ایوری ستی کا آخری مقابلہ ہوتاہے دومجلے ایک طرف اور دومجلے ایک طرف ہوجاتے ہیں فریقوں کی تقیم ہند ومسل نوں کے صاب سے نہیں ہوتی ملکہ محلے مے حساب سے ہوتی ہے تصیاران این دانسکٹر) واکٹر، دوسرے عبدے دار ، وکیل ، مررس ، بتی کے اور راسھ کھے لوگ ایک اونچ مفام پربیط جاتے ہیں اس دن جبوفے لا کوں کو کھیلنے کی اجا زت نہیں ہوتی صرف بڑے اپنے "جوہر" دکھاتے ہیں کھیل کا منظر دہی رہتاہے جوئیں بیان کرچکا موں فرق کم زیادہ کا ہوتا ہے رسے مرکے کارن ہوتاہے جو لوگ زخمی برتے جاتے ہیں گروں یا بہتا اوں میں بہتی دے جاتے ہی جیوٹے ارا کے بہت ِخُوشَ خُوشُ آوازیں لگائے ہیں کہ" اور پرطے" " اور پرڑے" شام کو تشتی کے مقلبے ہوتے ہیں اگر ہمارے محلہ کا سندوہ لوال دوسرے محلہ کے مسلمان پہلوان کو بچھا رہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی ایک دفعہ میرے بھائی صاحب گؤنسہ بازی می بڑی طرح

پٹ کر گھر لوٹے والدہ صاحبہ نے ہدر دی میں مرہم بٹی توکی سکن رواج کے ہے کے وہ بھی مجبور تھیں بھر والدصاحب گھر میں موج د تھے بیچاری کو بھائی صاحب سے ہدر دی کرنے کا زیادہ موقع ہی نربلا

"کھونسہ بازی کے کھیلوں میں میں نے بھی حصہ لیا ہے لیکن جواں عمر زیا دہ ہوتی گئی خود نہ کھیلا کیو کم میرے ساتھی ہہت طاقتور ہوگئے تھے لیکن اس کھیل میں میں نے بھی نفرت کا اظہار نہیں کیا بلکہ لوگوں کو اکسانے اکھیل جانے میں پہلے سے زیادہ حصہ لیٹا تھا مسلسل کو مسلسل کیا بلکہ لوگوں کو اکسانے اکھیل جانے میں اور ہولی کے اِن کھیلوں کو مسلسل کی میانست کر دی جس کا ہم مسب کو بہت انسوس ہوا البیتہ گئتی کی اجازت باتی رکھی

<sup>(</sup>۱) ہرزمانے میں دوئل اپنی سمجھ سکے سطابق ٹرسوات سناتے میں ان کے فردیک سے جیزیں امرزمانے میں دوئل اپنی سمجھ سکے سطابق ٹرسوات سناتے میں ان کو ہے ہیں ان کو بیٹر کی اجہا برل بڑی کریں اور دفتہ رفتہ عوام کو اس سیار برلائیں جو ہوٹا بیاست تو یہ سمجی اصلاح ہے ورڈزندگی پیدفالی خالی موجاتی سبے اور بہتجہ افرا ہوتا ہے۔

مرصول کی بیا نامتی (جادئی بھی بہت مشہورہ مگراب الکا زور کم ہوگیا ہے انجن کے مولوی عبد الحق صاحب اس خراب الکا ہارے علاقے کے صدر مہتم تعلیما ت تھے آپ کو اس کے کئی واقعے معلوم ہیں جب بھی ٹیں اِن سے ملتا ہوں تو میما نامتی اور گھولنہ اِزی '' کا نداق جھٹر دیتے ہیں ہوائی چیزی ہیں ان کا ذکر کرتے ہو کے مولوی صابح کو لگفت اتا ہے

یا ہیج تو بہ ہے کہ بچپن ہی سے محنت ومشقت کی زندگی اور حظرے کی مصرؤ فیات نے میری زندگی پربہت اٹر ڈالاہے مولی کے دن صبح سے دو ہر تک ایک اور دلجیب سنگا سہ ہوتا ہے البے جن کرنے کے لئے بستی میں گا ڈیا س لیکا کرتی ہیں ان کے سی چیے رو کے شور مجاتے چلتے ہیں جر لوگ در وازوں کے سامنے است مصے الم رکھدیں الحس اوے کھے نہیں کئے ہیں اور جرایا ندكريں إن كے كلووں من كلكس كربہت براى تعداد ميں أيلے تكال لاتے ہیں اگر گھریں اُپلے نہوں تب تو گھروالا اعتراض کرسکتاہے کہ بلا وجہ پریشان کیوں کیا گیا ہے ورنہ اسے اپنی غلطی تسلیم کرنی پلق ہے اس لاف میں مندوسل ن سب بل كرحصد ليتے ہى الى طرح دھۇلندى ك دن ايك ساتھ رنگ كھلتے بىناندى تىدى كى

ان كارواج كھى بدليا جار ہا ہے - ميں نے بھى ان چيزوں شب برات کی ٹیلجور یاں ، پٹانے، فہا بی سبر ہی جانتے ہیں نیکن ہما ہے ز مانے میں دوچیز میں اور مشہور تقیں ایک توٹا" د وسرت منگن گوله " تو ال اس طرح بنا یا جا تا ہے کہ سکریٹ نا کا منزکے خول میں اُڑنے والا مسالحہ بھر کر حجمرطے کی جھتی اور چڑھا دی جاتی ہے ہرے پراگ لگا کر ہوا میں چوڑ دیتے ہیں یہ شؤں شاں کرتے ہوئے دور تک جاناہے "نتلن گوله عنانے کی یہ ترکیب ہے کہ م کی گھٹلیوں میں أران والا مسالح بحركر بسرے يرسى لكا ويت بي چھولت وقت بتی میں آگ دے کر دور پھنگتے ہیں یہ راستے ہی میں روش ہوکر دؤر جا کر پھٹا ہے۔ یہ چیز یں نستی ہے با ہر جا کر چھوڑا کرتے تھے کھی دو ٹو لیول میں تکتیم ہوکرایک دوسرے سے بہت دؤر فاصلے پر کھرطے ہو ماتے تھے اور پر کوشش ہوتی تھیٰ کہ تو 'ا " اور" ہنگن " گُولہ دوسرے فر ت آکے? مقابل والے بچنے کی کوسٹ ش کرتے تھے میرے ماموں سرسال گیا رھویں شریف کی تقریب میر میلا دخوانی کراتے تھے مجھے اُس دن کا بیجینی سے انتظار رہتا تھا کیونکہ رات بھر جاگ کر جشن سانے کا موقع مل جا تا تھا، یہ شوق اتنا برط طاکہ میں نے میلا دخوانی کی جاعت میں باقاعدہ مشرکت کرلی

ہارے ہاں میلاد خوانی ٹیس قصیدے اور نظمیں ایک مضوص پیشه ورجاعت بلندا وازسے پردھتی ہے اس طرح کم جاعت کا سردار حصه با دی " کتے ہیں اور جو خوش گلو ہو آ سے ایک شعر رط مقائب اس کے ساتھی جن کی تعداد پانچ سے دس کا بوتی ہے تنصین" روّا دی" کہتے ہیں شعر کو اسی طرح و ہرائے ہیں سیلسلم رات کو دس مجے سے صبح کے جاری رہتا ہے ، جہان (عورتیں اورمرد) جمع ہوتے ہیں جائے بنتی ہے جون جون دات گزرتی جاتی ہے بالے قصيطم ميں سنائے جاتے ہيں عورتيں عام طور بر" حليمہ دانيُ" اور تنضرت مسلم " کے بچوں کے مشمہید ہونے کا وا قعر حضرت علاقار جیلانی کی راوما نیات کے قصے تنانے کی فر اکشس کرتی ہیں نے نے تصیدے بھی سائے جاتے ہیں گیا رحوی شرف پر میلا د خوانی کا زور رہتا ہے میں نے بھی کئی سال "روآدی" کی حیثیت سے کام کیا ہے

ہمارے ہاں ایک اور رواج تھاجو اب پہلاسانہیں ہے کھھ توآج کل کے نے شغلول کی وجہ سے اور کھھ ان کو بذہبی اہمیت نر دینے سے درمضان کے آخری عشرہ میں سے کسی طاق رات کو فائخہ خوانی کی تقریب برطیہ انتظام کے ساتھ منائی جاتی تھی محلے کے لوگوں کا چندہ جمع کرکے سحرے لئے کھا نا یکا نا مسجد وں میں حصا از اور فا نوس کا جگرگا نا ترا ویجے میں مبر فار رکعت کے بعد میلا دخوانی ، غرض کہ اس تقریب میں سارے فعلے وال حصر لیتے تھے پھرسب ایک ملک سرکھاکر صبح کی نمازکے بعد سینے اسنے گھروں کو لوٹنے تھے اس تقریب میں کسی ایک چیز کی بھی کی رہ جائے ترمعے اضوس ہوتا تھاجس طح بعض لوگ عیدہی کے بہا نے سے عاز پراھ لیتے ہیں اسی طرح اس رات كوعيا دت كرفي كا ايها فا صاموق ل جاتا تها إصلاح كيت والول في اس كابدل نبس ركا نتيم يه ب كمسجدول یں وسی رونی نہیں رستی ہے يستى سنة الرسل دور شوراترى "كاميله لكت اسه

بھائی صاحب، ناگوراؤصاحب وسیکھ" کے باس ملازم تھے مھائی صاحب، ناگوراؤصاحب وسیکھ" کے باس ملازم تھے مجھ دیسائی " ہرسال میلے میں سے جاتے گئے، بھائی صاحب ایسے خود دارکہ مجھے صرف اس وقت اطلاع دیتے جب کہ دیسائی یا د دلاتے ایک دو دفعہ النفیں خیال نہ رہا، میرا میلہ ناغہ ہوگیا میں نے بھی یہ ترکیب سوجی کہ سلے سے کئی دن پہلے ان کے ہاں ایا جا یا گرتا تھا اس بر بھائی صاحب بہت خوا نا بہت خفا ہوتے تھے ایک د فعہ اتھوں نے بہت فوا نا یہ بات دیسائی کو معلوم ہوئی وہ بھائی صاحب برخفا ہوئے یہ بات دیسائی کو معلوم ہوئی وہ بھائی صاحب برخفا ہوئے کہ بے تو میلے د کھا ہی کرتے ہیں، بھر تو میرے لئے کوئی رہی ہوگی وہ بھائی صاحب برخفا ہوئے کہ بے تو میلے د کھا ہی کرتے ہیں، بھر تو میرے لئے کوئی رہی ہوگی وہ بھائی صاحب برخفا ہوئے

روں وں ہیں جب بھی سنگیت کمینی رتھی طرکمپنی ) آتی خواہ بیسے
ہذہ ہونے کی وجب مجھے شاشہ دیکھنے کے لئے خطے کئین یہ
خواہش رہتی کہ اس کمپنی کو زیا دہ سے زیا دہ فائدہ ہو تا کہ
یہ آئرہ بھی آیا کرے دن میں کمپنی والوں کے ہاں جاکر
گفنٹوں بیٹھا رہتا کہ تا سشمر نے والے کس شم کے لوگ میں نن
میں کیا کرتے ہیں یہ ہم لوگول سے اس قدر مخالف کیول ایر
میں کیا کرتے ہیں یہ ہم لوگول سے اس قدر مخالف کیول ایر
میں کیا کرتے ہیں یہ ہم لوگول سے اس قدر مخالف کیول ایر
میں کیا کرتے ہیں جہت جوارہ ہی موخییں منڈارکھی ہیں صرف
ہوتا تھا یہ خیال بھی آتا کہ یہ لوگ کتے نوش قسمت ہیں کرات لا

ہنسی خوشی سے رہتے ہیں کھیل تماشے دکھاتے ہیں اکھیں دنیا کی فکر نہیں ہے یہ سب باتیں ان لوگوں کو سر سری طور پر دیکھنے سے معلوم ہوئیں ان کے ساتھ بل جُل کر رہنے کا موقع ملتا تو معلوم ہوتا کہ ان کی زندگی ہیں کیا کی تکلیفیں ہیں

ان سب کھیل تماشوں اور تقریبوں میں میری نیت ہیشہ یہ رہتی کہ ہنگامہ ہو ۔۔۔خواب ہو۔۔۔خیر وخو بی سے ہو۔۔۔ کو کی بات الیبی نہ ہونے پائے جس سے آئندہ کے ہوئے میں رکا وٹ بیدا ہو ۔۔۔

برسے یں رہا رہ ہے ہیں۔ بر سے کا شوق تھا اس کام میں بھی چند ساتھی ل گئے تھے۔ جب ہم چوتھی جاعت میں پہنچے تورات کو اپنے استا دکے ہاں پر بیضے اور دہیں سوتے کا شوق ہوائی جا رات کو اچھا خاصا "اقامت خانہ" بن جایا کر ٹاتھا ہما ہے ہاں باقا عدہ اقامت گاہیں تو تھیں نہیں بہجے کھیلنے کے لئے آس پاس کے گا دُں میں جا یا کر تا تھا ایسا ہی جیسا کہ سرکس کے تا شوں میں گر انتظام ضرور کر تا تھا ایسا ہی جیسا کہ سرکس کے تا شوں میں ایک و قد کا ذکر ہے کہ جس استا دیے ہاں ہم لوگ رات کو بر بر سے جا یا کرتے تھے ان کا تبا دلم ہوگیا دوسرے بر شھنے کے لئے جا یا کرتے تھے ان کا تبا دلم ہوگیا دوسرے بر شھنے کے لئے جا یا کرتے تھے ان کا تبا دلم ہوگیا دوسرے بر شھنے کے لئے جا یا کرتے تھے ان کا تبا دلم ہوگیا دوسرے

دن رخصتی دعوت گھہری رات ہی سے انتظا مات ہو رہبے تھے کچے اولے کھول لینے کے لئے ضلع میں سکنے ہوئے تھے راحاكو دويج لوشي والباتھ ہمارے تعلقرسے اٹیشن ا کوسل کے فاصلے برہے کام کرتے کرتے تھک گئے تھے میں نے ساتھیوںسے کہا تفریخ رہے گی دھوبیوں کے گدھے ا د صرا د صر محرقے ہیں ان برسوار ہوکر سا تھیوں کے استقال ، لِيغَ اللَّيْنَ عِلِيسِ ، حاندني رات تھي دس باره لراكوں كي الَّه لي استیش کئی یہ بات کچھ اسی عجیب معلوم ہوئی کہ بعدیں کئی لاول تک ہمنے گدھوں کو بریٹان کیا گرجب د ھوبیوں کو اس کا ہتمطا تورس سے پہلے کہ وہ جارا بھا ندا پھوڑےتے ہم لے معانی انگ کی بعض ساتھیوں نے دھوبیوں کو دھی تھی دی کہ اس کا ذکر کسی سے نیکرنا مڈل کا امتحان کا میاب ہونے کے بعد پڑھائی جاری کھنے کے لئے ضلع میں جاتا پر اتا تھا اس کا انتظام مزہوسکا یہ بات بھی منتالی کی ہے اس ز مانے میں مڈل کا استحان کا میاب ہونے سے نوکری آسانی سے مل جاتی تھی نتیجہ نکلنے کک میں اسی مرست میں عیوضی پر کام کرتار ہا کا ساب ہونے پر یہ جگہ مجھے ہی مل گئی تنخوا ه تیس رؤسیئے ما ہوارتھی اغمن ترقی اردو کی بیشہ وردں کی

لغت تیار کرتے والے مولوی احد علی صاحب اس تر انے میں صدر مدرس تھے امتھوں نے اسی ز مانے میں انجن کی طرفت طربق الصوت ير ايك قاعده لكها تبعام يحصر بثلا ياكم اسعيس كطرح برهانا جائے بات میری مجھ میں المکئی چیزننی تھی پرانے قامد کی طرح سبق یا د کرنے کے سئے پیلنے کی ضرورت نہیں براتی تھی لروكوں نے دلچيي سے برا ھا بنينجہ اچھار ہا انجن والي مولوي عبدالحق صاحب أس زماني من صدر فتم تھے میراکام بندا یا مجھے دوسال کے لئے حیدر آباد میں استا دوں کے مدرسے میں بھیج دیا وہاں کے آتا لیق بروفنیسہ وہاج الدین صاحب تھے ان کے انتظامات کو دیکھ کرمس نے کھی کا نی ہاتیں سیکھیں پیسٹالگاء کی بات ہے آ زادی کی تحریف زوروں پر کتی اخبارات پرط صاکرتا تھاجی جا ہتا تھاکہ اس کامّ ہے بھی لگا وُرکھنا جا ہے گرکس طرح ؟ سے اِ تسمجھ میں نہ آتی لفي أسى ز مان بين جامعه كيرنسل عبد المجيد خواجه صاحب حدرة با دائے ہوئے تھے اس کا حرجا مارے اقامت فات یں ہوا اور پہلی د فعہ یہ معلوم ہواکہ جا معمر کیا چیز ہے میں بنے سوحا کہ وہ مدرسجس میں برطیصے برط حالے کا کام ہواوراس کے

ما تھے ہی ملک کی آزادی کا وصلہ تھی پیدا ہو میرے مطلبہ كاب مرشكل يدلقي كم على كرط هربينجول كيسه ؟ ما هوارتنخوا ٥ وليس خرح برجاتي تقي فقد كيه من تها كيريه بات تو بالكل بي سمجدين ہٰ ہم تی تھی کہ لایق لایق لوگوں کو چھوٹڑ کر جا معہ مجھے نو کرر کھ لے گی البتريدخيال ہوتا تھا كرير صفے كے بئے شايد وظيفيرل حائے، كجه ورير مطرصنا بمي حابتنا تهاليكن وطبيفه كالجي ليقين بذاتنا تعان اس كاذكر ایک را فردار سالفی سے کیا وہ کہنے گئے کہاں عیدر آیا د کہال على گرطيھ بيسه ماس نهلس مكرط و حكرط كا زما نہ ب نوكرى الحد سے عِ تی رہے گی ہے کی تواطلاع بھی ہاگئی ہے کہ ناریل کا میا ب ہونے کے بعدہ اس اس کے گر ٹرس صدر مدرس باے جائیں گے۔ ماں پاپ کو اس کاعلم ہوگا تو وہ بہت پریشا ن موں گے ایک ع صداسی سوچ بجاریں گزرگها بهان تک کر میون کی چیٹیاں قریب آگئیں ہے النيخ الكران الم مان كى خطالاً بت بورى تفي مجھے كوئى ايك فيصل كراتھا يہى وص سرمیں سانی کہ جرکھ کھی میٹ اے اب جامعہ کی طرف جانسے میں نے اس داز دارسا بھی سے کہا کہ جانے کا فیصلہ تومیں نے کرسی کیا ہ لیکن تم سے درخواست سے کہ اس را زکوجب کسیس نہ کہول کسی برظ سر خرنا ورنه سب کھیل بگره جائے گا ساتھی پراعتبار تھات ہے تو

میں نے اس سے مشورہ کیا تھا اس نے بھی پکا وعدہ کرلیا میر<sup>ے</sup> یاس پارے سفر کے لیے مشکل سے ہ دھے وام تھے منا روائک کا تُكْف لِينا ضروري تَصاارُ اس علاقے ميں گرفتار ہوتا تو گھرہى لوثنا روتا چنانچه بهلا فکٹ منافرتک کا لیا ایک شکل پر کھی تھی کررائے میں ہمارائیش بانسر براتا تھا۔ رات کی گاوی سے روانہ ہوا کھر بھی طرح طرح کے خیا لات آ ت<u>ے تھے</u>" ایسا نہ ہو گاٹری میں کوئی جان ہوگا کا سوار ہوجائے اٹیشن پر توجاننے والے کمیں گے ہی ہوجیس کے سب لوگ جھٹیوں میں گھر آتے ہیں تم کہاں کی سیر کے سے جا رہے ہو پھراس کی اطلاع کھر ہوجائے گی" ایک طرف تریہ کھٹکا تھا دوسری طرف جب په خيال ۲ تا " تر ټوگاکياً تو پريشان بوجا تا تھاکياسگر فیریت سے گرز رجائے گا! جا معد والے یا ت سن لی مجے اِنقدی كتني َبِ أَكَا رَكِي رُنا شِي سِي عِلى جارتِي تعي مجيلي وا قعات ايك يك كرك يا دائت تھے پير باسر كا اسلام فريب ہوتا جا آ تھا" اور جب ا ل كوسلوم بوكا! "كا رئى نے زورسے سائى دى مي كھيرايا كہيں يا سركا سنيش تونہيں ہے سے مج دہى اسنيش نكلامي جلدى تے ينح برليك كي بس ببي خيال تها" أورجب ال كومعلوم بهوكا!! كا رئى ئى ئىرسىنى دى اور مىل بردى مىرى تىنسۇنكل اسىخ،

جوں جوں اسٹیشن گزرتے جاتے تھے رنج کے ساتھ ہی اطمینا ن بھی ہوتا تھا کہ اب گھرسے دور ہوتا جاتا ہوں صبح ہوئی اور منافظ اس یا لوگوں سے پوچھا علی گرطھ کی گاٹری کِدھرسے آتی ہے ؟ کِدھر جاتی ہے ؟

> " پاکھجریا السیرل ؟" " جو کھی پہلے اسئے " پہلی گا رشدی پا سنجر کھی

بہی کا تری پا سیحرسی
مجھے نہیں معلوم تھاکہ با سنجرکا سفرایک دن کی بجائے ڈیڑھ
دن میں طے ہو تاہے - اس میں سوار ہوگیا اس نیست سے کہ کا فی
فاصلہ طے ہونے پر در میان میں کہیں سے مکٹ خریدلوں گا چند گھنے
گرر نے کے بعد معلوم ہوا کہ ٹکٹ کی جانچے ہورہی ہے جھسٹ سے
یا فانے میں چھپ گیا ٹکٹ کلکٹری آ وازسے میرا دل دھوط دھول کرر ہاتھا تھوڑی دیر کے بعد ساتھی مسا فرنے آ واز دی "نکل آ وکی بھائی " میں اپنی جگہ پر جلا آ یا لیکن سے کے کر لیا کہ اب کی دفعہ جو
جنگشن ہے وہاں سے طکمٹ ضرور خرید دل گا در نہ پکر لیاجا وکر گا گاڑی جھانسی پر ہوگی دیوار برسگے ہوئے برطے طائم ٹیبل یں اگلابطا

٣ گره تک كاسقة خوشي خوشي طےكيا وہاں سے على گراه تھوڑى دؤرره كي تها مراب تويي بالكل خم بوكئ تھ لميث فام سے متصل آسٹیش کے ایک گوارٹر " میں اُسلوے یولیس کے ال بیج رہتے تھے ،گرمیوں کا زمانہ تھا وہ چاریا نی ڈالے وہی لیٹاتھا فداجس کی مدد کرنا ما ستائے اُسے وقت پر کام کی باتیں سمجھیں ان جاتی ہیں، اگر میں پولیس والے سے یہ کہتا کہ میرے پاس آم نہیں ہیں علی گرا ھانتھنا جا ہتا ہوں ترشا پر ہوارہ گردی میں گرفتار ر لیتا لیکن میں نے امنے اپنا سارا حال اور بھال کک کے سفر کی کیفیت غصر طور برسُنا ئي جؤ ں جؤ ن ميں بيان كر تاجا آلھا اس كى دمجي برمُفتى جاتى تھی، درمیان میں اُس نے استے لوسے کو اور دی کہ وہ کھا نالے استے ہ نے بنا بیان جاری دیکا جب روٹی ہی تووہ کہنے لگا" پہلے تم کھ کا لو علی گراه کا سفر مشکل نہیں ہے بہاں سے قید اول کی ایک جاعت و ہاں جارہی ہے استے ساتھی سے کہدوں گاکہ وہ محمیں النیش سے با سر محبور دے " خبر ، قیدیوں کے ڈیے میں کھی سوار ہوا اسٹیش براتر کر سرائے کا پتہ یوجھا اور وایں بہنچا بھوک لگ ہی ا تھی دام نہیں تھے میں کے بھٹاری سے کہا " میرے یا س دام ختم ہوگئے ہیں لیکن ایک برطواسا رسشمی

رؤمال ہے اگراس کے بدلے دو وقت کھا نا کھلا دو توسیرا كام نكل عائے كا "يبلے تواس نے ناك بعول حرار هائى بعر كہنے لكى -يه لا \_\_\_\_ د كله اينا رؤمال إ میں نے بیش کیا وہ روٹی رکا رہی تھی رؤ مال کوایک طرت رکولیا کھر کہتے گی "بيله ما بيس عوله كي إس" كهر رتن بي سالن فيق ہوئے ولی کہاں سے آیا ہے! کہیں چوری کا مال تونہیں ہے"! کھا ا سروع کرتے ہوئے میں نے کہا اليسي حوري كيا سفريس منسي ختم نهيس موت إلى!" "ارك با با يسرك بهترك إيد يمي اوي إلى" کھانے سے فارغ ہوکر درخواست تھی اور علی گرا ھ کے نے بررسے بعنی جا معم کا بتہ بوجھتے ہوئے ڈگی والی کو کھیوں کے اِس پہنجا ایک کوٹھی کے احافے میں ماسٹر برکت کی صاحب بھا اک کی طرف جعے ارہے تھے میں سامنے دک گیا انھوں نے میڑی طرف نظر اکھائی میں نے درخواست دکھائی اُٹھوں نے سچے مرشتے ہوئے الكليسے ايك مكان كى طرف اشارہ كيا ميں أو هر بى جل يوا، یہ مکان اُس وقت کے صدر مدرس رؤف پاشا صاحب کا تھا

اس ز ماتے میں جا معم کے د فتر اور مدرسے ڈگی د جومران کے یاس برطیب سے اصلط میں بھوس کی کو کھیوں میں تھے اور واپی صدر مدرس اوراتا دصاحبان کی دوکوکٹیا ریقیں ایک طرف لیوس کا بہت بط اکرہ اور اس کے سامنے چوترہ تھا اس کا نام "مخذعلی ہال" تھا د وہبر میں پہلی جاعت سے ٹی اے ٹک کے طلبار اس ہال میں ایک ساتھ کھاتے تھے ظہر کی نیاز بھی مشترکہ ہوتی تھی گرموں كازانه تهاسب روك كريط كنت تق البته بي- ال دائنزي اك طلباراینے امتحان کی آاریخ برط هواکراس اصاطے میں کھھرے ہوئے تھے میں اپنی درخواست مے کرصدر مدرس صاحب کے کرے يربهنجا درخواست ديكيته بي فرمايا" وظيفول كالعلق مجوسفهات قريب ني شخ الجامع صاحب كا دفترا والى تشريف لي جائ د فترين شخ الجامع عبدالمجيدة الجرصاحب اور منجل حن حيات صاحب منظ كان كرب تق نظام خال چيراى بامريكي تصييلي نظام خارس بحرشنج الجاموس اجازت لي كراندر وال درخواست دے کر ایک طرف بیٹھ گیا

شخ الجامعه - وظیفه اس طح ملتاب خیال آیا در گھرسے ل کی ا جیسے که وظیفه بہتے سے مضاب یہاں اُن لوط کوں کی مشکل آپٹری ہے جن کی درخواسیں جہینوں پہلے آئی ہوئی ہیں اور غریب ہیں مثریب مدد در اللہ میں مثر بھر غریب مدان

میں : د د بی زبان سے ، میں بھی غربیب ہول

یشخ الجامعہ رغصہ سے، میں ہی غریب ہوں ۔۔۔۔غریبوں کے دیے ایک علی گرا ھاکا مدرسہ رہ گیاہے ۔۔۔۔ اور یہ سزار

میل کا سفرتس طرح طے کیا!!

اس موقع پریں نے سابق درس ہونے کے مالات جان بوجھ کر نہیں بتلائے اگرایساکر ٹا توشاید اپنے پاس سے کمٹ دے کر رہل میں سوار کرا دیتے اور ایک اطلاع حیدر آبا دھی ججواد بیں نے بس بہی کہا " سفر کے لئے تو دام مل گئے تھے " شخ الجامعہ - ان دا مول سے خونچہ لگا لیتے پڑا ھ کرکیا کروگھ

رسى الجامعه- ان دامول سے حرىجه لكايسے برد ه رايا كروے بھر حيات صاحب سے مخاطب ہوكركہنے لگے

خيال فرائي آپ حيدرآبا دي تشريف لائي بي ، نا فرياول مي درخواست بي اور وظيفه كي درخواست بي ، نا فرياول مي درخواست بي اور وظيفه كي درخواست بي درخواست بي اور وظيفه كي درخواست بي درخواست درخواست بي درخواست بي درخواست بي درخواست بي درخواست بي درخواست بي درخواست درخواست درخواست بي درخواست درخواست درخواست بي درخواست درخ

مجفي نهين معلوم تها كرحيات صاحب مذا قيد انداري كفكر

کرتے بی کھنے "ایکسپرس سے آئے ہویا پا سنجرسے"

میں نے سچی بات بتلادی" یا سخرسے " حیات صاحبسانے کہا" ترواہی میں مال گاڑی سے میلے میں سہولت رہے گی " شخ ایجامعه به خیراب آخری بات به سے کر پہلے آپ هدر آباد وایس جائے اگر بہاں پرامصنے کا شوق اب بھی یا تی ہے تووال درخواست بھجوائے ، وظیفہ منظور ہونے کی اطلاع ملنے پرشوق نشریف لائے پیردونوں اسنے کام میں مشغول ہو گئے اس نے کبھی کہ میں متوجہ کرنے کی کوسٹنٹ کی مگر وہ سنتے نہیں تھے بڑی دیر کے بعد حیات صاحب نے آگھ کا اشارہ کیا کہ میں باسر طلاماؤں وہاں سے نکل کر صدر مدرس صاحب کے مکان پر پہنجا اور الخيس كيفست ستانئ روئ یا شا صاحب بواے زم مزاج کے صدر مرس تھے كي لك بين بهلي بي سي كين والاتفاكه جواراك بغيركسي منظوري ك سط است بي النفيل الروظيف المن والالجي بوتووه كجي نهيل التا

ے سکین میں نے خیال کیا کہ ایک دم سے ما پوس کیوں کروں" میں نے سفارش کے لئے کہا اس پر بھی بہی فرایا"قامدہ بھی سے کہ اس طرح آنے والوں کی سفارش نہیں کی جاتی ہے"

میری سمجیس کوئی بات ندائی شام یک اس احاطیس گھومتار ا درختوں کے نیچے گھنٹوں گزارے رات کو اُسی سرائے میں سوگیا۔عجیب عجیب خواب آئے دوسرے ون دفتر کھلنے پر پھراسی میگر گیا ا ورشنخ الحامق ك كرب ميں جُب جاب ايك طرف كونے ميں بيٹھ كيا زميں نے اُن سے کھوکہا اور نرا نھول نے رکا فی دیرے بعد میرے آنسوکا آ ا نھوں نے ویکھ تولیا مگر حیب رہے برای دیر کے بعد حیات میا کوف ہوئے اور مجھ یا ہر آنے کا اشارہ کیا میں کھا مدکے ساتھ اُٹھا ان کا سارا کام ندا قیہ انداز میں تو ہو آ ہی تھا کہنے گئے "شخ الي معرصاحب كي بيوي حيدراً بإ دكي رسن والي بیں ان کے یاس صلے جاؤٹاید کام بن جائے '! ایک کا غذیراب تک کا مخصر حال لکھ کرمیں اُن کے مكان پر بهنیا اور كا نذا ندر بهنیا دیا تقواری دیر می وه پر فسنے کی آ رسی کھے لگیں

" جب وہ دفترسے لوٹمیں گے سفارش کروں گی ۔ تم کہاں ٹھیرے ہو ؟ کھانے چینے کا انتظام کیا ہے ؟ میں نے کہا " ایک جگہ عارضی طور برٹھیرنے ادر کھانے کا

انتظام ہوگیا ہے انتظام کی بیصورت نکل آئی تھی کہ ان ہی جیٹیوں میں حیدآباد کے ایک طالب علم محمود صاحب نگران صاحب کے مکا ن میں معرب بوئے تھے الخول تے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کا كام توسينه كانهيں البته حب ك أب والسنهيں جاتے ہيں میرے ساتھ کھالیا کھے اور بہیں سوھا پاکھیے سرے دن معلوم ہوا کہ بگم صاحبہ کی سفارش نے کھی کام اس عرصه من ميرا حال عض منشي صاحبان مثلاً شخرشا حيصاً ا شيخ مقتاح الدين صاحب وغيره كومعلوم ہوگيا تھاسب نے يہي لها يرشخ الجامعه ها حب روسے سے کے معاملے میں سخت ہیں ہم لوگ چندہ کر دیں گے آب واتیں جائیے واپسی کا نام مُن کر ف ہوتی تھی خیر یہ دن بھی گزرگیا جِرِ لِهِ دن روُبِ إِنه صاحب الكَشخص سَعُلْمُلَالِمِ تھے کہ انفیں کھانے مینے کی تکلیف ہے یا ورجی کا انتظام ہوناجا ہ میں نے پر گفتگوش لی تنہائی میں رؤف صاحب سے کہا کہ آپ کو باورى كى ضرورت ب مع مع ى ركه يسح كهم يرط ه كلى الكول كا

"إس كمانا يكانا جانت بي !" میں نے کہی کیا تا یکا یا تو تہیں تھا لیکن قدم جانے کی یہی صورت تھی کہ ہاں کرنی جائے س نے کہا " كام حلات يحك لا كن تو حانتا بني مول ا ورسكه لول كا" وہ خوش ہوسے کہ ایک برط صالکھالواکاس کام کے ساتھ ال ر ہا ہے حساب كتاب ليمي كھ لياكرے كا مجھ يا ورخى تانے كى تام چیزیں اور پچیلا بچا ہوا دال آٹا دکھلا دیا اینے ساتھیوں سیت کونی عارآ دمیول کے کھانے کے لئے کہا ان من سے ایک برطسه السيم المستم مستر والمراح المعالم ووسرسه محمود طالبياعلم تبيسرے مالا ياركے إيك اورطالب علم قريب كي ذكان مع كوشت خريد ليا مجهدا يها معلوم بواكركسي خواب كي دنيا ين بنج گیا ہول، کیجدا ورسوینے کا موات اس ائے نہیں تھا کہ وقت كرورا جار بالحقاء كحرمين والده ا وربين كو ركاسته موسئه نشرو . دكيما تھا بس اس کی نقل شروع کر دی، سر هورای دیریں با ور چی خانے کے آس یاس دیکھ لیاکر اتھا کہ کوئی دیکھنے کے لئے تو ایس آرہا ہے۔ حبب من نے یہ و کھا کر وف یا شا صاحب اوران کے ماتھی کھیل کے میدان کی طرف جا رہ سنتہ ہیں تو اطینان ہوا کہ ایکا تے ہوئے تو کوئی دیکھ نہ سکے گا! سان ترجیْب تیْسا یک ہی ر ہا تھار وٹی لگانے کے لیے جب سے شیں یا نی ڈالا ا در اسے ملاٹا مشروع کی تو دولوں ہا تھ لت بت ہو گئے میہ نہیں ملوم تھا کہ اچی طرح گوند <u>صنت</u> ہاتھ صاف بوصلة بي كيمي ان كوصاف كر تاكيمي الشيري ياني الآيا جس سے وہ پتلا ہوجا ہاکہی ہٹا ملا دیباجس سے وہ پھرختگ ہوجا اس طی میرے سانٹے اٹے کا ایک ڈھیرلگ گیا اب تو میری گفیرا بهٹ کرط هتی جا رہی تھی مگر وقت پہی کہہ ریا تھا" جو کچھ کر 'ما ہے جلدی کر کھانے کا وقت قریب آر ہاہے" آٹے میں اتنی عیناً برٹ تو نقی نہیں کہ وہ چیاتی کی طرح بھیکتا البتہ <del>یں کے تیاں ب</del>کٹو*ں* كی خرج تشرور صلا . توب بر اللے ملتے كامعا ملدي علط بوجا القا روٹیا رے بھنے اور انگلیوں کو جرکے گئے کے بحد کھی کی موفی روٹیاں ک ہی گئیں مغرب کے بعد محمہ د صاحب رحن کا ذکر ہیں۔ پہلے ر حيكا بول) كي مد دست دستر خوان لكايا وروه مينول چيزين دال ؛ گوشت رونی جوا که بی انداز کی تقیی ا*س پر رکه دین -*نگران صاحب اوران کے ساتھی کھیل کی مانیں *کرتے ہو*گ دستر فوال يرشيط من كها تها" اللي خير" كهاني كي طرف ويكيت الحسف الكساف سرى طرف اشاره كرسك كها

" ٢ پ حيدر ٢ يا دسے آئے ہيں إ " بھائی در اس اس پر مصنے کے لئے آئے ہیں مگر وظ کی وجہسے کسی انتظام کے ہونے تک یہ کام کرنا جاہتے ہیں" " تو إس إعتماريسية بيركها بابهت اجها مجھے ایسا معلوم ہوا کہ آج کی ہمت نے میرے کئی جدر د یے ہیں دوسرے دن نگران صاحب نے شنح الحامیصات سے نصف دن کی سرگذشت ساتے ہوئے مفارش کی کہ کم سے کم ب المازم ہی رکھوا ویا جائے تیج ای معرصا حب نے جامعہ۔ بے قانے میں ہے تھر وسے ما ہوار رملازم رکھوا دیا۔ کام بیھا كرا وستى يريس" ر باتھ كى مشنىن) برجيياً ئى كے وقت أو ندا كھا نا رط" با تھا۔ یہ بات جون <del>سرم ق</del>ارم کی ہے اس وقت میری عمر کھارہ سال کی تھی مطبع رچھا پہ خان ، و فترسے ایک فرلانگ بیسے کمکان میں تھالیقوں ٹائپ حلد سازی سب طرح کا کام ہوتا تھا علیمی

حب بعد مس عبدلعلي صاب منیحر ہوئے ' ننیجہ صاحب کا اعلان تھا کہ جس شین کے لوگ برار فارم حیاب کی باقی وقت وه ارام کرسکت بن جاری سنيكن والي اينا كام جلدي حتم كريست تھے بعد ميں متى اپنے مشين والول كواخارسا باكرتا تفااس وصه ساتھی میرا کام بلکا کر دیتے تھے منبحہ صاحب کی حصیال ایک جگر سے دوسری جگہ پنجا دیٹا تھا بھائے خانے کے ایک کم اُنھوں نے سونے کے لئے عِگہ دیدی نقی کسو نکہ ان کا کھا ٹامطخ ے لا دیا کرتا تھا۔ ہے گئے جار روینے کا درجہ دوم کا کھا اجاری كراليا تها - دال روني ل جاني تهي اس طرح باتي جارر وسيخ اور کا موں کے لئے بچ جاتے تھے

## ducity Lang

۹ مراکتو برسلال کی سے جون سلال کئی ایست جون سلال کئی کی کھنے کی وجہ سے بعض د فعرط بیدا ہو جاتی تھی ایسا سعوم و جہ سے بعض د فعرط بیدہ میں وحشت بیدا ہو جاتی تھی ایسا سعوم ہوتا تھا کہ میں کسی طوفا ن میں گھر گیا ہوں مولوی سعید الرحمٰن صاحب میرے حالات سے واقف ہوچکے تھے دہ میری ڈھا رسس بندھانے کے لئے رات کی قرصت میں بزرگان دین کے قصے بندھانے کے لئے رات کی قرصت میں بزرگان دین کے قصے بندھا نے کے لئے رات کی قرصت میں بزرگان دین کے قصے کہ اس خوشی مال کرنے کے لئے الخوں نے کے سکے الخوں نے کسی میری سلی ہوجا تی تھی ایک کس طے تکلیفیں الحالی کی میں اس سے میری سلی ہوجا تی تھی ایک رات میں سے موجا تی تھی ایک رات میں سے موجات میں میں سے موجات میں کے دو جاتھا کہ میں اس سے میری سلی کہ وہ جاتھ کی دو جاتھ

کے پہلے تین سال کی کہا نی سُنا بین انھوں نے یوں کہنا شرق ما يوجعة موأس زمانے كے حالات منتا المارس غير كى حکومت (انگریز) کا قبضه بهتانے اور اپنی حکومت قائم کرنے کے لئے جب ملک ہیں خلافت اور ترک موالات کی تحریک کا ز در تھا مولانا محمّرُ علی ا در شوکت علی ا در جہا تما گا ندھی ملک کا دورہ ار رہے تھے جوش کی اہر سا کے ملک میں دور گئی تھی ترک بوالات کے پروگرام میں ایک شِق سر کاری تعلیمی اواروں سے تعلقات لمع كرتے كى كى كھى تىكى كى كرط ھركے اسلامى وارالعلوم يى بهت محدر حبت بسندول كالسلط تعا الط كول من ظافت كى تر یک سے دلچیں بہت تھی گر رحمت بستدوں کی ترمیت علی قدم الخمانے کے قابل نہ رکھا تما مولانا مخد علی اور علی گرامدہ کے منظین میں عرصہ اُن بَن علی آتی تھی برو کے قول میں مولانا مخرعلی کے ہمنوا تھے فعل میں منتظیر، کا مجے کے، سے ہے نلای شیرول کوروباه مزاج بنا دیتی ہے اب ج<sup>رتع</sup>یم گا ہو<del>ل ک</del>ے چھوڑنے کا مطالبہ شروع ہوا تو علی گرط ھ واکے شعش و لینج می<del>ں تھے</del>۔ کہتے ہیں کہ مولانا محر علی اور شوکت علی نے گا ندھی جی سے کها کرید کام سم کو علی گرط ه سے شروع کرنے دیں مولانا مختلی

ے یاس کھ جوشیلے طالب علم پہنچے بھی تھے کہ آب علی گرام مں اگر ترک موالات کی دعوت کیوں نہیں دیتے۔ لیکن جیسا كراكثر موتاب اورى جوش ركھنے والے وقت يرزيا وہ كام نہیں آتے مگرمولا یا محمد علی نے ان طالب علموں کے حوش کو علی گراه هدیے طلبا رکی مشترک خصوصیت سمجھا اور اعلان کیا کہ ہم علی گرا تے ہیں یہ دونوں شیر دل کھائی گاندھی جی کوسا تھ لے رعلی اللہ پنچینتظین کالج نے بھی چھیک چھی کرمقا بلہ کی تیاریاں کیں کھ لوگ ان سے سوالات کرنے پر کھھ ان بر فقر سے کسنے پر شعبان ہوکر ایسے کا بجے کے طابا ر کا حبسہ ہوا گا بدھی حی نے تقریر کی علی برادرا تے تقریریں کی اگر ہوا ناجمی اکھھ لوگ خوش ہوئے کچھ مشرمیندہ دن میں حکسہ ہوا تھا رات کو حب رحبت بسندوں کے بہاں کھی کے چراغ مل رہے تھے غیر تمندسٹرم سے سر جھکائے بیٹے تھے کوئی سجیرے میں برا ہوا تھا کوئی روٹاً تھا برہت تھوڑے سے لوگ تھے اور اکثر وہ تھے جھوں نے پہلے جوش کے نعرے م لگائے تھے نہ مولا یا محد علی کوعلی گرا ھیں ہ کر ترک موالات کی وعوت دینے کے لئے آما دہ کیا تھا، فاموش سے ، سنجدہ سے لوگ تھے مگر وہ علی گرط ھو کی اس نے اعتبانی اور پے تعلقی کو منہ دیکھ

يه اچھے طالب علم تھے، جاہتے تھے کہ امتحال میں شریک ہوکر اپنی تعلیم ختم کریں ا ور کھر بن برطے تو قو می تحریک میں شرکیہ ہوں مگراب یہ کیا کرتے یہ عیشے دیکھتے کہ مسل نوں کے اس عظیم انشاک علی مرکز میں خدمت اسلام اور خدمت ملک کے نام پر کھے قربانی كامطالبه بوا ورايك طقرت لبيك كى آواز نر نكليم المقول ي رات ہی رات مشورہ کیا کہ اب جو بھی ہوہمیں کچھ کر ناچا ہتے ،صبح ہوتے ہوتے ان کی تحریک پر یونین میں طلبانکا ایک جلسہ کھر ہوا، اس جلسه کا رنگ ا در تھا گذششته دن کی حرکتوں پر ندامت اور غصہ علم طور پر بھیل چکا تھا جوشلی تقریریں ہورہی تھیں نعرے لك رب تھے كر اتنے ميں مولانا محد على اور شوكت على إل ميں پہنچے جولوگ اس وقت جلسین تھے وہ ساری عمراس کو نہ بھول گے د ونُول بھائيوں نے بس دو دوچارچارسنے تقرَیر کی جس کا جس یہ تماکہ علی گڑھ ھ ہمارا روحانی گھر تھا ہم یہاں بڑے ارمان لے ک ہے تھے بہت دل شکستہ جاتے ہیں خدا جا فط ہزاروں نوجوانول ع محت جِلّا جِلّا كررور إلى تها بهتوں كى بيجكياں بندھ كئى تھيں ايك كهراً تھا، دِل عُجِيل مُجل كرا كھول سے نكلے بولتے تھے أس عالم سي على برادران ال سے جلے گر يہ چندمن طے بہتوں کے لئے زندگی کے

فیصلہ کن منٹ بن گئے تقریروں کا جوش برط صاسی میں کسی نے الكوكرية كها كربيس مبشك اس ًا دار ه كوحفيوط ْما جا سِهِ عَها ل كَاتْعلِيم کی قیمت ہمارا دین ہے مگر ہمیں ہتر تعلیم کا انتظام کرنا چاہیئے جولوگر ہمیں بہاں سے جانے کی وعوت دیے رہیے ہیں ان کا فرق ہے که وه اس بهترتعلیم کا انتظام ایتے سرلی ٔ بات معقول تھی گر دوش ہیں معقولیت کا بُرامال ہو اب جار ول طرف سے لوگ اس عریب مقرر بر ٹوٹ بڑے" یہ بے ایان سے یہ ہیں صراطِ مستقیم سے ہٹانا جا ہتا ہے یہ جا ہتا ہے کہ ہارے جوش کو تھنڈا کردے، یہ جاسوس سے اسے ڈاکٹر ضیا رالدین نے ملازم رکھ لیا ہے" اور نه جانے کیا کیا کیے کہا اس بر ابن صن صاحب رجوبعد کو جامع عثمانیہ مِن مَا يِرِخ مُنْ عَلَمُ عِلْمُهِ اللَّهِ الرَّجُوا في مِن حَنِ كي موت إيك قومي حادثة سبع) کھوطے ہوئے کہ دوسری تعلیم گاہ کی بچویز تو ایک معقول تجویز ہے اس بر سرغہ مجمور نہیں آیا۔ اتفاق سے ابن حس صاحب بھی اسی ز مانے میں اسسٹنٹ لکجر مقرر ہو چکے تھے جوش والول نے ان پرطعے شروع کئے زاہر علی صاحب انٹوکت علی صاحب کے صاحبرا دے نے قاص طور پر تقریر کی - منالفت کا ایک طو فان الھا جس میں ابن حن صاحب کی تھر پر فو وُب گئی۔ ذاکرصاحب جواس ق<sup>ت</sup>

ایم- است اور ایل ایل فی کے طالب علم تھے ایک عرصہ سے بہارتھے ایک کونے میں چکے بلیٹے بیش رہے تھے اور با وجود نوراللہ صحب کے کئے کے ( یہ اُس وقت وائس پریسٹرنٹ تھے) ابتاک کھر ماہو تھے ان سے اب نہ رہا گیا انھوں نے ایک نرور دارتقریر کی کوہر معقول بات کوطعن اورتشین کے حربسے اگر یول ہی ختم کیا جائے گا تریہ جوش کرط تھی کا یال ہوکررہ جائے گا بات جو کہی گئی ہے اگر صیح ہے اور دل کولگتی ہے تواسے مانے یہ کیا کہ جو کہہ رہا ہے وہ جا سؤس ہے تنخواہ یا تاہے آخرا ہے سیانے تو اپنی عقل گرو نهیں رکھی ہے! وغیرہ وغیرہ اور ایک حیا گا نہ تعلیم گاہ سے قام کی مُلِلَ تا سُد کی شامت اعمال ذاکرصاحب بھی ابن حسن صاحب کے ما تھ میں اسٹنٹ لکجر مقرر ہوئے تھان کے ایک گرمے دوت سرمی صاحب بهاری جوعکی گوهی (DEMAND OF LABOUR) ك نام سيمشهور موكد ته أفي اوركيزيك يشخص ميرا روست ہے یہ اجھا آ دی ہے سچا آ دی ہے مگراس وقت اس کے سیندیں بھی شیطان نفس گیا ہے یہ کمی اپنی تنخوا ہ کومحفوظ کر ناچا تہا ہے ال سئ يركيب كرراب كر وقت فل جائے اور مم كھم نن كرياكي ر دوستو دهوكا نركها ؤ-سيدمخرصاحب نے خلوص

سے بی تقریر کی تھی اس لئے یا وجود ذاکر صاحب کے اٹر کے لوگ ذاكرصاحب كى بات ماننے كے ديے تيار مذتھے ذاكرصاحب جن كا چره نقابهت سے زرد تھا اور سارا بدن لسینے تر تھا پھر کھڑتے ہوئے اور اس د فعمران کی تقریبے لوگوں کے خیال کائرخ بدل دما اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ الخول نے پہلے سے بہتر دلییں دیں بلکہ پہھی کہ لوگوں کوان دلیلوں کے مُرخلوص ہونے کالیقین دلایا جب اُنھول نے یہ کہا کہ میں اپنی لکیجراری سے متعفی ہوتا ہوں توسب کے منہ بند ہوگئے ابن صاحب نے بھی کہاکہ یں ہمی استعفیٰ ویتا ہوں جن لوگوں کو وظیفے ملتے تھے انھوں نے کھرائے ہوکرا ہے وظیفے ترک کرنے کا اعلان کیا اور وہ جوش جوالجی اکس لفظول کے دریا کی شکل میں امنڈ رہاتھا اب صداقت کے دریار میں مخلصا نہ قربانی کی نذر بیش کرنے لگا شورا ور ریکار کی جگرمتا نت اور عزم نے نے لی، اور بالآخراس مجمع نے یہ مطالبہ منظور کیا کہ اگر موجودہ تعلیم ناقص سے تو بہتر تعلیم کا انتظام کرنا قوم کا فرض ہے کا لیج سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ سركارى تعلق كو چور اور قوم عديد مطالبه كياكيا كركالج ايسا نركرے تو نوجوا نول كى تعليم كا دوسرا انتظام كيا جائے جامعرمليم كا خيال يؤن ان جوشيك التجرب كارليكن يُرخلوص ورام ما ده على أو حوان

کے باہمی منٹور ہسے پیدا ہو۔اسی میں اس خیال کی قوت ہے کہ یہ " نظر به فردا" مارے ستقبل کی تفکیل کا ایک خیال جعیبی اس کی کم وری ہے کہ اس میں سوچ ا ورغورا ور تجربے کو کم دخل براہے قدامت برستی اور ترقی نیندی کے معرکہ میں عمومًا فریقول کی ہی قرت ا ورکم وری موتی بے غرض ایک نئی تعلیم گاه بنانے کا خیال بها سسے چلا علی برا دران تک یہ التجابہتی ،علیم اجل ظال اور ولا ألير انصاري تك تهنجي، مولا أابوالكلام اور مولا تأحسرت موما في تک بہنچی سا سے مسلما ن اہل فکر تک بہنچی سے اسی کام کرنے والے معمولاً تعميري كا مول سے كركي ففندے أوربي كا موت كام ہوتے ہیں، پیچے ہیں مگراس مطالبہ میں اسی صلاقت تھی کرسب نے مان لیا تفصیلات میں اختلاف ضرور تھا گراصولاً سب نے تسلیم کیا کہ اگر علی گرا ھ مسلما نوں کے مطاکبہ کو ٹھکرا آبہے تومسلما نوں کو اپنے نوجرا نوں کا مطالبہ ما ننا ہوگا

اب منے دوسری طرف کا بچھ صال نوجوا نوں نے اپنا یہ مطالبہ تو پیش کر دیا سکن انھیں کیا معلوم تھاکہ ان کا مقابلہ کن قوتوں سے ہے۔ دو ساری قوتیں جواس سے کہ وہ تاریکی کی قوتیں ہیں اپنا کام تاریکی میں چھپ کر ہی اچھاکرتی ہیں، وہ پوشیدہ ریشہ دوا نیاں کام تاریکی میں چھپ کر ہی اچھاکرتی ہیں، وہ پوشیدہ ریشہ دوا نیاں

شروع کیں کوالا مان ۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ ترین حکام حکومت اور کارکنان على كُرَفَ هدمين براه راست شيلي فون كارشة قائمٌ بوڭيا سايسے مبندوشان ے" بہی خواہان قوم" ایسے سرکاری ا ورغیرسرکاری فراکھن-چھٹال لے کراور اکثر کہیں نہ کہیں ہے اپنا سفر خرج تھی اکڑ علی گراہ ہ لي " صل كره مي إوسة منظمين كالمح ت الط كول کھر وزں کو خطے کھے بھر تار دیئے کہ تمھارے لطکے کی حال خطرہ میں سے ملالو بلکہ آگر کے جا وُ اور واقعی حال کے خطرہ کی یہ لوگ يحديثه كحريد بيرس يهل ون سي كررست تھے بدار باب حكومت كو رہے تھے کہ ارطے باغی ہو گئے ہیں ہمارے قابو میں نہیں بدلیں معيد فوج بهي وغيره وغيره على كرط حداس ( المنه من ديمية كي جگه تقی علی گراه ه والول گی زبان مین " بھانت بھانت کا والدین " اقامت كا بول مين كهوية نظراتا تفا ايك طرف نوجوا لول كا ' زادی کا جوش تھا، قومی خدمت کا ولولہ تھا بے غرضی تقریباً بے خودی تھی د وسری طرف غلامی تھی مصلحت اندنشی تھی نو دغرضی تھی ایک طرف جوانی تھی دوسری طرف بڑھایا - کالجے کے اربا ب عل وعقد نے عجب یہ ہے کہ طکیا رکو ایک مرتبہ کلی کسی علمہ میں آگرنہیں مجھایا ہاں الگ چینسیا مجھیسا کران سے ملے، ولایت

جانے کا وظیفہ دلانے کالاکے دیتے نوکری کے سبر باغ دکھاتے اور پؤں ان نوج انوں کی اخلاقی موت کا سا مان کرتے۔ بہت نوجوان توایینے والدین کے ساتھ گھروں کو چلے گئے، بیٹیا روٹا ہوا، ا پ شرمایا ہوا ریل گاؤی میں بیٹھ گویا اینا منھ جھائے جاتے تھے۔ پھر بھی کو نی میں سولرطے رہ کئے ان کا حال تھی یا در کھنے كامال تما صب تھ مشورے تھے ڈائنگ ال سے كا كے نے كهانا بندكر دياتها روكول كااينا انظام تها حيدرا يا ديكم مقبول بهائی منظم تھے روز با ہرسے کوئی نہ کوئی کا تا تھا عجیب ایکیف د ما نه تها کنی دن تک علی برا دران نه آ کے بی اب وہ بھی اور اولا بوائز کی عمارت پس جو مولا یا شوکت علی اور خواجر مجيدها حب كى كوشفول عيى فقير بريسي تم اكابرات اورمشورے ہوتے لطکے بھی ان تی شریک ہوتے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جہتے تھے کہ اس کالج کوچھوڑ کر دوسرا ادارہ بٹالیں گے۔ایک وه محے كه اس وقت كا الكيس كرجب كا جرسى ناكا لا جائے-الله وه بي ته وكة ته كر جرس لكالا عائ كالويم بي جرس بین ایس کے سے گروہ میں حکیم ایل خان صاحب تھے ووسرے كسردار مخدعى صاحب ته ، لتميرے كے حسرت موافى ،

بالآخراك دن صبح كى نما زكے بعد كيا ديكھتے ہيں كم كا ليج كے مارول طرف یونس گھیرا ڈالے ہے یونس کا ایک افسر مولا انتخاعلی کے نام حکم لے کم ہتے کہ طلبا *کے ساتھ* کا لیج سے بھل جائے۔ وہ قا فکہ جب اس تعلیم گا ہ کسے الكاتب جدوه اين كرس زياده عزيزركما تما تو ديك والول دِل بِس بِس کے ، ان نوجوانوں کے چبرول پر ایان کا نور تھا سائنے ایک فرجوان ایک ہراجھنڈاسے تھاجس پر کلمطیبہ کھاتھا ساته ساته مولانا محدُ على اورد وسرك اكابر فق مكيم صاحب نے کہیں سے خیموں کا انتظام کیا تھا یہ قا فلہ جاکر ا ن خیموں کہ اِتلا صبحے دوہر ہوگئ تھی کھا نا لکانے کی کے سدھ تھی اور کے موقع البھی اپنی چھاؤنی میں پہنچے کھی مذیقے کہ شہرکے لوگ دیگوں یں لکا ہوا کھانا کھیرے سے بچتے بہنج کئے ست م کو بھی کھا ا شہرسے آیا ہجرت میں نازول کا ذوق اور بھی بط حد گیا تھا امام کلام مجید کی تلاوت کر اتھا تو معلوم او تا تھا کہ آئٹیں دل میں کھئی جاتی ہیں الیں گہری نسبیت متی کہ شاید اس نسل کے لوگوں پر کہی اس سے پہلے طاری یہ . ہوئی تھی رہنے سہنے کی خاصی تکلیف تھی فرج کے سے انتظامات سے ير فوج كا ما دوما مان نه تها مگر جن لوگوں نے وہ ممکيف

جهیلی تھی وہ سب کہتے ہیں کہ ایسا لطف کا زمانہ عمر تھر کھیر نصیب نتہ ہوا رفته رفته نظم قائم ہوگیا مولانا مختطی پہلے شنخ الحامصر تھے ا وُسِنچے درسچے کے طلبار میں سے تعض درس کے لئے مقرر ہوئے ڈاکرصاحب نورالندھا يدمخدصاحب رؤف ياشاصاحب وغيره - على كردهك استادون میں سے مولانا اسلم صاحب مولانا رشید احرصاحب طانطرفیاض احرصا عدا لکریم صاحب فاروقی ترک موالات کرکے ان ہی لراکوں کے ساتھ علے آئے کچھ لوگ یا ہرسے بالئے گئے تین مند ویروفیسر مرراس سے ا مے رجن میں سے ایک امندوسانی عیسائی مسٹرای سجے کیلاسٹ ہیں ، ر کا بج سے لکانے مانے سے یہ وم اکتوبر ساواء جمد کون باضا بطه طور پر اسیس دی مدے قائم ہونے کا دن ، کی رسم منا کی گئ على گرط هد كا مج كى مسجد مس جوش سے بھرے ہوئے طلبارا وراساتدہ جمع بورئے مولانا محدّ علی نے ایک ولولہ انگیر تقریر کی مولانا ابوا لکلام آزا و نے بھی دِلوں كو كرمايا أخر مين حضرت شيخ الهندمولانا محمود الحسن كے إلى تھول رسم تاسیس ا دا ہونی جس کے بعد ان کا مشہور مخطبہ تاسیس " برط صالیا مولانا اس خطبیتی جامعه اورسل نول کی تعلیم کامقصدان لقطول میں بیان کرتے ہیں سے مرسلیا نوں کی تعلیم سلما نوں کے یا تھیں ہواور اغیار کے اثر عد مطلقاً آزاد كي إعتبار عقايد وخيالات اورك إعتبار الملاق ال

ہم غیروں کے اٹراٹ سے یاک ہوں ہاری غطیم الٹان قومیت کا اب یہ فیصلہ منهوناجا بيئ كالمجول سع بهت سيسة غلام بيداكرت رمن بكرسار کام نونہ بونے جاسیں بنداد اور قرطبہ کی ونیور شیول کے اور اک عظیم الله ا رارس کے جنوں نے پورپ کو اپنا شاگر د بنا یا اسے پشتر کرم اس کواپنا اشاد بنا" جیْسا کہ میں نے ابھی کہا ہے مکیم صاحب نے کہیں سے خیموں كا انتظام كى تھا، يرخيع فالبًا تواب اسماين فال صاحب في مير ملم سے بھیجے تھے لیکن ان کے علاوہ ایک دو کو نشاں اور مھی کرائے ر ہے لی گئی تقییں اور ان ہی خیموں اور کو کھیوں کو ملاکر دہاجرین کی یه ساری آبا دی اس میں رہتی تھی اکٹر درس کھلے میدان میں درخوا کے نیجے ہوتے، کہاں علی گرا دو کے وہ اراستہ سراستہ کرے اوران میں آرام دہ پانگ اورصوفے اور کہاں یہ خبے اور بے سروسا مان کمیے لیکن حقیقت پر ہے کہ کہی بھول کر بھیان تکلیفوں کی طرف خیال مجاما وه ایک نربهی اور می نشر تها جرکهی ان ما دی تکلیفول کے آصال کویاس مراسنے دما تھا

یدسب جذبات اور کیفیش خواہ کسی اور اٹر کا بھی نتیجہ رہی ہوں لیکن اس میں ایک چیز کا بہت اٹرے اور وہ مولانا محد علی کے درس کانے مولانا کے درس کا بیشتر حصہ ڈواکٹر افتال کی



1/4 Service Control of the Control of th 1,12 ML SA 42.1

دو زن منفویان" اسرارخو دی" اور" رموز بیخو دی" رہا کرتی تھیں مولا نا اکثر ایک شعر پرشیصتے اور اس کی تفسیر میں گھنٹوں صرف کرتے بیج بیج میں روتے بھی مباتے اور رُلاتے بھی ماتے اکثراس کی سند ئیں قرآن کی ایس بھی پرط صفتے اور حدیثیں بھی نقل کرنے سے بیہ كم ان كذهبي تا ثرات مين لراكون كو قراس اور شائل مطالعه کا اچھا خاصا ذوق پیدا ہوگیا'اس ذوق کے بڑھانے میں غالباً مولانا حمیدلدین صاحب فراہی کا بھی بہت حصرب ،جن کے سؤرہ فاتحد کی تفسیر میں کو نی سات ککیر ہوئے اور لوگوں نے اس کے نوٹ اور فالصع اس طرح محنوظ ركفي جليع المول موتى بالي مول قراك کی تفسیرے ساتھ ساتھ مولانا مخرعلی نے تاریخ اسلم پراکھروں کے لیک سلسلہ کا کھی انتظام کیا تھا اور یہ کیجر دارالمصنفین اعظم گرط ھے ایک رفیق مولوی سعید انصاری صاحب نے اکر دیے تھے یہ درس اور لکیرکسی امتحان کی تیاری کے لیے نہ ہوتے تھے بلکہ ایک برط ی پہم اور ایک عظیم الشان جا د پر جانے کا بیش خیمہ ہو تے طلباریہ لکچر اور درس من من کئ کرتیا ر ہوتے تھے اور ٹولیاں نیا بناکر ملک کے مختلف حصوں میں بھیج دیجے جا تے ، ہم آپ اندازہ نہیں کرسکتے ہیں کہ یہ چندروزه تعلیم اور اس بے سروسا مانی کے ساتھ کس تحراور جا دو کا کام

كرتى لهي إ اس سلسلہ میں ایک چیز یہ بھی وہن میں رکھنے کی ہے کہ لوگولگا قران وحدیث اور عادم اسلامی سے یہ شغف کید زبانی درس تدرس بی بر ا كر تحم نہيں ہو گيا بلكہ لوگوں نے اس كے لئے مواد اور ذخيرہ بھى جمع كرنا شرفع كيا واس طرح ايك كتب قائے كى بنيا و يرط الكي بهت سے لوگوں نے اپنے اپنے علمی دفینے نکال کر دیکے جن کی فمنسراہمی میں مولا ارشيدا صرصاحب مرحوم سابق استا دعني گرط هد كالج كالبهست بطالاتم ہے لیکن درس تدریس کا یہ سلسلہ کھے ہست عرصہ قائم نہیں رہا جو ارا کے تیار موکر جاتے وہ فلافت یا کا گرنس کے کام کے سلسلہ میں کہیں نہ کہیں گرفتار موجاتے اور اکٹریس توغو دمولانا محدّعی بھی نظر بند کر لئے گئے تھے جس سے یہ سلسلہ منقطع ہوگیا تھا دوسرے جونئے طلبار با ہرسے آتے ان كا مطاليه با قاعده تعليم كالبوتا اس بناكرتعليم كاسلسله كيد بدلا اور مولا ا محد علی کے جانے کے بعد عبد المحد خواص صاحب اس کے دؤسرے شیخ الحامد مبوئے جو خو دلجی جا معدمیں یا ضا بطقعلیم چاہتے تھے اسائذہ ترمود ہی تھے بڑا پھلا ایک کتب خانہ ہی ہو گیا تھا ، اب ڈ ٹی کو کٹی کے باس چند پھوس کے بنگ بنانے گئے بس بن کل کہے! یونیور ٹی کی عمارت تھی اکٹر بڑھائی درختوں کے نیچہ اٹ کے فرین پر مبرتی یا جب یہ جی

ہز ہوتا تو اپنے اپنے چنے بچیا لیتے یہ چنے کیا تھے زندگی کا کل سا مان تھے الخیس اوڑھتے بچھاتے اور کون سی غرض ہوتی حوان سے بوری مذکی ہا قراً ن اور صامیت کے اکثر مسائل یا میترا ورسو داکی بیشتر نکمته سنجیات معاشیات اورسیاسیات کے اہم ترین نظریدے اکٹران ہی بوراوں یہ ص ہوئے ہیں۔ اب دوسرے سال کا مال شنتے کا بج کی اس اعلی تعلیم کے ساتھ مدرسد کی پرط هائی کالھی سلسلہ با قاعدہ طور پرسٹر بع موااور رؤف یا شاصاحب جوعلی گراه کا کج کے ائن جار متا زنوجوان لو كول يس تفح جفو ل نے كالج جھوار كر جامعين سرکت کی تفی ست پہلے گران یا سیڈ اسٹر مقرر ہوئے ذاكرها حب كے چوٹے كائى محمود حين فال صاحب تے پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ رسالہ جو ہر" لکا لنا سٹروع کیا یہ اکٹر ہفتہ وار نکلتا ہے اور اس میں طلبا رکے مضامین کے ساتھ جامعہ سے متعلق خری ا در مختلف حالات پرترجسرے بھی ہوتے ہیں لوگوں کو ہر ہفتہ اس بر صکا بڑی یے صبری کے ساتھ انتظار رہتاہے اور کا رکنان چامعہ اس کے تبهِرون اورتنقيدون كابرا خيال ركت بين رفته رفته يه كُليه كاسلم آركن بن گیا اور اسے کارکنان جامعہ کی سریتی کھی حال ہوگئی

اس ز ما نه میں طلیا رکی علمی دنجیبیوں میں دوسری بڑی جیز

كابيح كي أنجبن اتحاد" تهي جونه صرف ام بيل بلكه كام بيل بهي على كرا ه كالج كي پونمین کا چربہ تھی اکثریہ الجمن التحاد "تہمیں بلکہ طلبائے اندر اختلات کا ماعث ہوتی پیر بھی کا بج کے طلبار کے لئے نہ صرف برتقر سر کی مشق کا وربعه تھی بلکہ ان کی تیابت اور ترجانی کا دا حد وسیلہ بھی تھی اس کے سب سے بیلے اس صدر علی گرا مدکا ہے کے یونین کے نا ب سدد ت نورالند ثناه صاحب (استنت في اركر تعليات بيدي) ناظم اكبر على خال صحب بيري حيدراً با د دكن، مهتم كتب فانه پراللي نجش صاحب د در يرصوبه مندها تھے لیکن اس کے بعد سب سے پہلا انتی ب جو ہوا وہ مولوی سعد لدین انصاری صاحب ندوی کا موا اوران کی قابل یا دگارصدارت انجن کی تاریخ میں ہمیشہ یا د کا ررہے گی تیسرے صدر مولوی شفیق الرحمٰن صلب قدواکی متحنب ہوئے ان کے زمانہ میں انجن نے بہت کھد کام کئے اور کا فی اڑ اور قرت بھی اینے اندر سیداکی

اس سال کے قابل ذکر واقعات میں دوسرا بڑا واقعیم ذاکر صاحب کا پورپ جانا ہے ذاکر صاحب ایک طرف جامعہ کی کارکن جاعت میں بھی تھے اور دوسری طرف طلبار کے درمیان کھی رہتے سہتے تھے ایسی صورت میں ان کا جانا طایا راسا تذہ اور کارکان جامعہ سب سے لیے مکسال باعث رنج والم تھا ذاکر صاحب کا باہر مانے کا ادا دہ بہت پہلے سے تھا غالبًا اُنھوں نے علی گڑھ کالج کے زمانے ہی میں یا سپورٹ وغیرہ لے لیا تھا لیکن ترک موالات کے ہنگا مہ نے ایفیں اس ادا دہ کی کئیل سے دوک دیا تھا۔ اب جو کچھ سکون پیدا ہوا تو اُنھوں نے پھر اس ادا دہ کو پورا کرنا چا ہا لیکن اس مرتبہ تھوڑی سی تبدیلی یہ ہوئی کر بجائے انگلتان جائے کے اس مرتبہ تھوڑی سی تبدیلی یہ ہوئی کر بجائے انگلتان جائے کے جو منی جانے کا قصد کیا۔ بہر حال واکر صاحب معہ اپنی ڈاٹر جی افراد جی افراد سے تو چھوٹی ہوگئی تھی کھر بھی اپنی اس وضع کے ساتھ عازم یورپ ہوئے اور سب نے دیجے اور دوشی کے بیاج اور نوشی کے بیاج اور خوشی کے بیاج اور نوشی کے بیاج بیاج اور نوشی کے بیاج بیاج بیاج اور نوشی کے بیاج بیاج بیاج افیا کہا

عا معہ کے شعبوں میں قفل سازی اور ملتے گری کے شعبہ کا اور اضا قمہ کیا گیا طلبار کی برا دری میں مدرسہ کے اندر انجن اتحا د کی طرح " برزم کما ل" ك تأم في عا فظ فياض احرصاحب كى نگراني مين ايك انجبن قائم بدئي تربیت جہانی کے سلسامی اسکا زمٹنگ کی ابتراہی ہوئی عرض جا معہ ہرطرح سے ایک سیاسی اور عارضی ا دارہ کی منزل سے نکل کرایک منتقل ا ورتعلیمی ادارہ کی راہ پر گامزن نظر اسنے لگی ا در اس کے اس تبدیل مہنت میں جاں اس کے رؤسرے شخ الجا مدجنا بعبدالجید خوام صاحب کابت يرا المحقوقها وبال ان كح بل على جات ك بعد الت ك قائم مقام واكثر هُ محمَّر عالم صاحب نے بھی إن روائتوں کوزیرہ رکھا معتدشیروانی صاحب تھے اس سال میں ایک اور قابل ذکروا قد مبستنیم اسنا دہے جو مندوستان کے مشہور سائنشٹ کی سی رائے کی صدارت میں ہواجاسہ کی سب سے برطری خصوصیت صدر کا خطبہ تھا جرمسل نول کے علمی اور سائنظک کارناموں کی داشان تھا اور یہ داشان ایک غیرسلم کی زبان سے اور بھی حیرت کی بات تھی

محد صولی صاحب یہ ہے پہلے تین سال کی کہا تی ، صبح مجھے بہت سارا کام کرناہے اب آرام کریں ، قدا ما فظ اور ہاں بہت بہت سانانو بھول ہی گیا تھا کہ اسس کے پہلے المیر جامعہ علیم اجل خال مقرد ہوئے

## چوتھا سال

ینحرضاحب کے توسطے ایک ہیریڈ کے سے ٹا نری اول میں بیٹے کی اجازت نے لی تھی اس طیح میرا نام ماضری کے رحبٹر میں کھی لکھا گیا ا در برم کمال کے طبسول میں پولنے کا افتیار ل گیا اس وقت ما فظ صاحب کی مگرانی میں مررسہ کی یہ انجن بہت زوروں برتھی انعامی مقایلے ، مدرسہ کے مسائل ، حالات حاصرہ البّ والے مفاین نظمیں، غرض کہ ان سب کا پروگرام بہت دلحیب ہوا کر تاتھا سے تو یہ ہے کر جموات کا دن سب لرط کوں کے لیے خوشی کا دن ہوا کر تا تھا، اس ز مانے میں کلیتہ میں توہرت لرائے تھے کیونکہ یہ سب علی گرط ھاور دوسرے سرکاری مرسے چھوٹ کرا کے تھے ان کی" اکنن اتحاد" کھی عروج برتھی، جلسے" محد علی ہال" میں ہوتے تھے، ابتدائی ، ور ٹائری والوں کوشریک ہونے کا موقع ملتا تھا بیشتراُت دکھی حصہ پیتے تھے إس كني " برزم كمال" كى كا سا بي ير اس أنجن كا بهي الريط! سيرونفريح (اکسکرشن) کے لئے باہر جایا کرقے تھے، خصوصًا گئے بینے جانے کے ز انے میں ارائے زیارہ بونے کی وجہ سے شام کے وقت جان تہا کھیل ہی کھیل نظرات تھے اسی سال ترکوں نے فیصد کیا تھا کہ وہ ا خلافت کو اسے یا س نہیں رکھیں کے بینی ساری ونیا کے سل نوب کی ذمه دارى اليئ الورز بهنس ليس كن يه فيصله لهيك تها يا نبيس إس كي

بحث نا نوی کے انعامی مقلیلے کے لئے رکھی گئی تھی میھے خو د توحالات معلوم تہیں تھے لیکن کاتیر کے ایک ارطے سے یہ تقر راکھوالی اورجنگل میں جا کرٹا کرتا تھا، مراس کے ایک اسا دمخرا براہیم صاحب سے جو فن تقريره إهي طرح واقف بين - آج كل مدرا س كي فهتم تعليما<sup>ت .</sup> ہیں ) اس کی مشق کی ۔ چند ساتھیوں کے سامنے نمونے کے طور پر سایا کرتا تھا، مقابله کا دن ایا سب اُسّا د اور لاکے جمع تھے تقریر شروع کی بات بات برا ایا ن محتی تھیں،جب نتیجہ سُنا یا گیا تو میرا يهلا انعام لكان كير توادكون سيميل ملاب لهي يرطي عظ لكا تقريرون كأ ور ایا ہے تو ایک اور طبسہ کا ذکر کر دول جس کا شمار جا معرکے پہلے دؤرکے براے صلسوں میں ہو اے یہ تھا" سندوں کی تقسیم کا جلسہ اسکے صدر مشہور نومسلم انگریز مخد مارما ڈیوک یکھتا ل تھے اکئی دن پہلے سے تیاریاں ہورہی تھیں مختر علی ہال اور اس کے احاطے کو کھول مٹنون اور سرے سے سی یا گیا تھا، جہانوں کے لئے جا بحاضے لگے ہوئے تھے ر الرس كى طرف سے رُكانيں لهي كھولى گئى تھيں، ما رعلى غال صاحب كى نگرانی میں اسكا وُٹنگ كا انتظام تھا ايك خاص يات پرهتى كرجامعه کے تمام طلب راورا ساتذہ ایک ہی لباس میں تھے اورسیا نے سرے سرے یخے بہن رکھ تھے برائے ہمانے برسب لوگوں کے لئے وعوتی کھانے انتظام تھا بیشتر کام ٹا نوی کے بڑے اور گلیہ کے طلبارنے کیا تھا کیونکہ مس زانے میں بہی لوگ بیش بیش رہتے تھے اوران کی تعدا دیمی زیادہ تھی

رات میں طلبار کا مناعوہ ہوا، طبیعت موزوں ہوتو اکبری صاب مراحیہ استی میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے ایک نظم پر ما صرین لوٹ لوٹ کئے ستبرسلا قائم میں مولانا محد علی جبل سے چوٹوٹ کرائے توجامعے تام طلبار کی طرف سے محد علی بال میں جلسہ ہوا ، اقبال کی مشہور نظم اسب اسپری اعتبارا فراج ہو نظرت کم نند "برط ہوتے جوش کے ساتھ پڑھی سایا جو مولانا نے ایک جوش دلانے والی نقریری اور اپنا وہ شریھی سایا جو اللہ مولانا ہے ایک جوش دلانے والی نقریری اور اپنا وہ شریھی سایا جو اللہ ہوتے وقت کہا تھا

یوں فیدسے پھٹنے کی خوشی کیس کونہ ہوگی کی سے پھٹنے کی خوشی کیس کونہ ہوگی ہے۔

اس جلسہ میں انجمن اسح دکتے مائب صدر شفیق الرحل صاحب نے اپنے سیاسنا مہمیں منجدا ور باتوں کے میں بھی فرمایا تھا'ع" وہ جرم کھتے تھے ایک حسرتِ تعمیر سومے" اس پر مولا نانے اپنی وہ مشہور تقریر کی حس سے مامعہ کے متعلق ان کا اصل خیال ظا ہم (ہو تاہے 'اکفوں نے فرمایا گریم نے کھی تعمیر کا ارا وہ کیا ہی نہیں تھا جس کی حسرت اسے ہما ہے دل میں ہو

جامعہ کی یہ آبادی تو مدینہ کے جہاجرین اور انصار کے لوگوں کی طبع سے جو فتح کم کے انتظار میں ہیں ہمارا میں قلعہ تو علی گرط ھو کا لیج ہے جس بر ہمیں ایک نہ ایک دن قبضہ کرنا ہے "

اسی سر دیوں میں دلمی میں کا نگرس کا فاص صلبہ موا مولانا اوالکلام کا خطبہ صدا رت جا معربی کے مطبع میں تیار مور ہا تھا مطبع کے لوگ رات دن کام میں گئے موئے تھے منج صاحب نے یہ دیکھ کر کہ مجھے جلسوں سے دکھیں ہے کہہ دیا تھا کہ خطبہ کے تیار ہونے پر اسے د، کی بہنچانے دالوں میں مجھے کھی شامل کرلیں گئے اس طرح بہلی دفعہ کا نگرس کا رضاحبلسا ور دہلی دیکھنے کا موقع ملا

اس جلسے میں اس بات پر بحث چھڑی موئی تھی کہ آیا صرف برطانی اللہ کا یہ کی گئی کہ آیا صرف برطانی اللہ کا یہ کیکا ٹ جاری تھے اللہ کا یہ کیکا ٹ جاری تھے تید بی کے حامی صرف برطانی اللہ کا اکتیکا ٹ جا ہتے تھے اور تبدیلی کے نی لف اس بچرین کور دکرنا چا ہتے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان د بارٹیوں میں سقسم کے اختلافات ہیں لئین جی جا ہتا تھا کہ تبدیلی کے دی لف حست جا مائیں

"آخبن اتی د" اور "بزم کمال" کی مندشینی کے طبیے کھی فاص حبتی کی حیثیت سکتے تھے سب لوگوں کو ان کا انتظار رہتا اس کی بڑی و میریٹی کہ یہ دونوں آنمبنیں مدرسہ کی دنجیدیوں کا خاص مرکز تھیں
اس سال جب بزم کمال کی مسترنشینی کا حبسہ ہور ہاتھا ایک رنج
کی بات بھی ہوئی مینی مدراس کے ایک طالب علم (نائر) جو کئی دنوں سے
بیالتھے انتقال فرما گئے جب یہ خیر لرط کوں کومعلوم ہوئی تو انھوں نے باتی
کارد وائی کو بہت خاموشی سے انجام دیا ادرکسی موقع پرتالی سر بجائی
"بزم کمال"کے حلبسول نے ایک شخص سے ایسی دوستی کرا دی
جو آج ہمک قائم ہے

عبدالوا صدصاحب سندھی دھ اس کی ہما ہے مدرسے کے اُستا د ہیں ایر بھی میری طیح بے سروسا مان تھے بس اٹنا فرق تھا کہ انھیں سندھکے
کسی دِل والے نے وظیفہ ہے کہ جا مدیع جے دیا تھا ابتدائی ششم میں داخل ہوئے تھے اقعول نے کئی دفعہ بزم کمال کے جلسوں میں زیا دہ تقریری کرنے کا انعام لیا تھا موا فقت یا مخالفت میں زیا وہ بولنے کی وجہ سے یہ چھگوا لومشہور ہوگئے تھے اس کا اثر ان کی زندگی پرائیا پڑا کہ یہ اب بھی ساتھ وں سے چھگولے تے رہتے ہیں جو کم خود کام کرتے ہیں اور بھھگول ہے ساتھ وں سے چھگولے تے رہتے ہیں جو کم خود کام کرتے ہیں اس لئے کوئی پُرانہیں ساتھ وں سے جھگولے تے رہتے ہیں جو نکم خود کام کرتے ہیں اس لئے کوئی پُرانہیں انتا ہے ، حالات رہتے فیلتے ہونے کی وجہ سے بیم دونوں میں راز کی باتیں ہوتی تھیں ایک موقع پر طویل گفتگو کے بعد شجیدگی سے اور سمیں کھاکر ہم دونوں میں معاہدہ ہوا کہ جا مدسے پوط ھولکھ کوا یسے دیہا ت ہیں جا ہیں گے جہاں پہلے سے مدرسہ نہ ہورا کوں کوجی کرکے چوبال میں پرط المین گے ہما را خرچ ہی کیا ہے پیٹ تو بھر جا یا کرے گا دو جاعتوں کے لئے دوائن دہبت ہیں جا مد کے نصاب کے مطابق تعلیم دیں گے سال گرز رجائے گا تعلیم دیں گے سال گرز رجائے گا تو ہے الی مدصاحب کے پاس ورخواست بھجوائیں گے کہ وہ اس سر کے کہ وہ اس سر کا معا کہ نہ کی ہو گا اس سے وہ الدار الم کے راحت کوجا محم کی خارت کے مدرسے میں جو الدار الم کے کہ وہ دیہات کے مدرسے کی عارت کے مدرسے میں جو ما کہ معالم کی عارت کے مدرسے کے مدرسے کی عارت کے مدرسے کی عارت کے مدرسے کی عارت کے مدرسے میں جو ما کو میں کہ کو کی میں کو میں کہ کے مدرسے کی عارت کے لئے چندہ دیں

بعض مالدار لرٹے تو ایسے تھے کہ ان سے اُسی وقت اس کا ذکر کرنے کوجی چا ہتا تھا گریہ خیال کرکے کہ یہ بات عام ہو گئ تو لوگ نداتی اُرٹرائیس کے بہت جھپائے رکھا کیے معلوم تھا کہ النّہ میں ایک دن کسی ترکسی شکل میں اِس اُر رزؤ کو پؤرا کریں گے یہ معا ہرہ مشرف منزل دایک اقامت گاہ) میں ہوا تھا اس سے ایج ایک ہم اسی ام سے یا دکرتے ہیں

كليرك طليارك لئ اخيارات مين للحف لكها نه كاطرفقير

ہصی فت، سکھائے کے لیئے مسٹر دا وُد اپن اسی سال جا معہیں تشریق لائے ٹا نوی کے طلیا رکے لئے نتجارتی حساب کتا ہا ۸۵۵) KEEPING) کا انتظام کھی کیا گیا

سالا نہ امتیا ہات ایر مل میں ہوئے ۔ میں بھی مانوی او ل کے طلیا رکے ساتھ امتحان میں سُر یک ہوا حب نتیجہ سنایا گیا تو کا میاب مُلِلا اس طح ایک سال گرورگیا طلبار این این گفروں کو علے گئے - پیش برستورمطیع میں کام کرتار ہا ما تھیوں کے سے جانے سے دِل راداک رمتی کتی لیکن اس خیال سے اطبینا ن ہوجا اتھا کردوستے بور مرسکن خاسطگا كلية كے حد طلما رح الله الكر ارف كے لئے جا مرى س اللهرائے ہوسے تھے اکبر علی صاحب سے پہلی بار دوستی ہوئی ان کی خوش باشی اور سزاده روی سے میری طبیعت میل کھاتی ہے اس سے دوستی میں حوشواری نر ہوئی ہا*یے گروہ کے ایک اورسرغنہ وحیالنڈ*صاحب بھی موجو دیتھے ہم لوگوں کا یہ معمول تھا کہ شام کے وقت خربوزوں کے کھیت پرھلے جاتے اور رات میں عاجی موسلی خاں صاحب سے الم كفنتون كي شب راكرتي

## بانجوال سال

جولاني مسماواع سے جون <u>هموا</u>يم

بہلی دفعہ نصا بتعلیم اور دستورالس جیا اس کی روسے مرسے کے بچوں کو جلد سازی ، پارج بافی ، نفل سازی جیائی مرسے کے بچوں کو جلد سازی ، پارج بافی ، نفل سازی جیائی ایک مختصر نو بسی د شارط بهندی ، خوش خطی میں سے کسی ایک چیز کا سیکھن لازمی رکھا گیا تا نوی اول کی کا میابی اور مطبع میں کام کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے پھر وظیفہ کی درخوا ست دی شنخ الجا معہ صاحب فرمانے گئے ساگر پورا فطیفہ دیا گیا تو اس کی ہے قدری کا اندیشہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ تم جر کھے کماتے ہو وہ مطبخ میں دے دو باقی رقم راس وقت مدرسے کی فیس ہو وہ مطبخ میں دے دو باقی رقم راس وقت مدرسے کی فیس پندرہ روپے بارہ آنے فتی ) کا وظیفہ منظور کر کے ہم باقاعدہ پندرہ روپے بارہ آنے فتی کا فیافہ منظور کر کے ہم باقاعدہ پندرہ روپے کا بارہ آنے فتی کا کھی فیص

طا ب علم بنا لینے ہیں اگر اٹ دول کی سفارش ہوئی کہ برط دھنا ان کے سے مغید ہے تو کام کے گفتٹوں ہیں کمی کرادی جائے گی ورنہ چھا ہے خانے کے کام میں سندمل جائے گی

اب مجے اطبیّات ہوا کہ استدہ کا فیصلہ میرے کام پر منحصری بهلی د فعه لط کون کے ساتھ رہنے کے لئے "دیمجی بارک" کے افا ست فانے بیں مگر فی میرے ساتھی د کرے والے) برا ر کے مقصر د تھے از مندار کے لاکے برطب محنتی ملنسا داخود ترکم برشنے فے سین میرے کام کی قار رکرتے تھے حب تک مات یں رہے ہے ، بنا روم نیلو رکرے کا ساتھی، بنایا سیرو تفریح اور دوسرے کا مول کے لئے جلتے ہی جندے ہوتے تھے میری ط ف سے داکر دیتے تھے جب بھی کروں کی تبدیلیاں ہوتیں الله اور مقصود توا كاكرت " مرهولي ا ورمقصود توا يك بي كرك ہی رواں کے ایت یہ نفی کر مجھے ان کی شرافت اور قدر شنا<sup>می</sup> پنه تعی وه میری زناده دلی محنت کوسرا ستے تھا مرح کی مسزول میں حصہ لینے کی وجہ سے میرامیل جول سب ای ر اور کے ساتھ بڑھتا گیا خاص طور بر ابتدائی مرسے کے اوے مجے سے بہت خوش رہتے تھے : جہاں کہیں ان کی

ٹر لی د کھتا وہیں جلا جاتا اِن کی اور اِن کے کھیل کی تقلیس مرے نے بے کر کرتا قلایا زیال لگاتا مجھے یہ اپنے کھیل میں شراک کر لیتے تھے اس موقع پر اخترامام دھس امام کے .... جراب ڈاکٹر اخترا مام پروفلیسرشعیر اسلامیا سائیں) بہت اِ دَاتِ إِن اَن كَي عِمْرُكُو بِي وَسَ سَالَ كَي بُوكُي، الصِّيحِ فاصِّے سرر مربهست بنس مرهوته مجدس بهست انوس سفي جهال كبيس و يكه يات كسى ناكسى نقل كى فرما كش كرتے اور بهت بنت سر ملا قات یں ایک و فد میری پیٹھ پر ضرؤر سوار ہوتے اسی زمانے میں برم کمال کے سالانز انتخابات ایسے ہی ج ش وخروش کے ساتھ ہورہے تھے جسے سیونسلی ، کا مگرس یا اسملی کے ہوتے ہیں محود صاحب (داکر صاحب کے چوٹ بها نی کی صدر را است کے مع توسی متفق تھے لیکن باتی چروں كے لئے جمرا عامدود صاحب كما كرتے بعانی مدصولی روه مجھ اب کس اسی نام سے بکارتے ہیں، کسی سے کہنا مت - جی تو یہی جا بہتا ہے کہ تماری بارٹی کی وزارت کا سیاب ہو جائے میں بھلا انسی نے رقونی کی بات کیوں کر تا جس سے

صدارت کے معالمے یں ہی جھگرا بڑجائے۔اس انتخاب میں ڈوسکاروں کے گھروں پر بھی جھگرا بڑجا اور ہماری ہارٹی جیت کئی اس میں میرانام مجلس نتظمہ کی رکھنیت کے لئے رکھا گیا تھا دوسری پارٹی والے کہا کرتے ہے ہے '' ہماری طرف آجا وَ ، تھالا نام ہم لینے ہاں رکھ لیتے ہیں مجھے سسی سے دُستسمنی ترقعی نہیں مہم لینے ہاں رکھ لیتے ہیں مجھے سسی سے دُستسمنی ترقعی ابھی میں کہا کرتا کہ ایک طرف ہونا تھا اِ دھر یا اُدھر اب جو فیصلہ کر لیا وہ کر لیا

ہر حبوات کو مضمون کی موافقت اور نی لنت میں جو تقریب ہوتی تھیں ان میں بھی حصہ لیتا تھا ہم لوگ پہلے سے طے کریلتے تھے کہ فلال فلال موافقت میں کہیں گے اور فلال میا لفت میں ایک دوسرے کے مضمون دیکھ کر دلیلیں ملاش کی سے تھے کہ کہیں ایک دوسرے کے مضمون دیکھ کر دلیلیں ملاش کی سے تھے کہ کہیں ایک دوسرے کے مضمون دیکھ کر دلیلیں ملاش کے لیتے ہے۔

ائی دی دو کان کو قائم ہوئے ایک سال بوجکا تھا گر کام کو بڑھانے کی ضرورت تھی ہما رہے اٹالیق ما فظ صاحب کے کھھ وقت کے لئے کچے مقرر کیا وہ چاہتے تھے کسی طرح بکری بڑھے اور کھی کئی ساتھی باری باری سے کام کرتے تھے ایک تو ہم نے اس یات کا اعلان کردیا تھا کہ دؤکان کھلی

رہنے کے جووقت ہیں ان میں فرق سر آئے گا دوسرے تازہ مٹھا ئیوں کے اشتہار روز کے روز لگاتے تھے۔ لکھنے برط ھنے کا سا مان خرید ہے کے لئے کسی کو با زارجائے کا موقع ہی نہ دیتے تھے جو رو کا جس چیز کی قرما کئن کرتا جھے سے اس کا انتظام کر دیا جا تا سر دیو آمیں علوے کا انتظام تھا غرض کسی لرطے ' كوشكايت كا موقع نه ملتا تها الركوني بابرست كيم فرية الجبي تو روك كت ا خر تهيركس چيز كي تكليف في جريبا س سے نہيں خرمدتے ہو دوکان والول نے تھی تھاری فرمائش الی!" د و کان میں جتنی چیزیں اتیں وہ ایک طرف لکھ لیتے اور جو کھر مکتیں وہ دوسری طرف اس طرح مقا بلہ کرنے کامو قع مل جاتا ٌ روزاً نه رات کو د ن بھر کی بگری اٹا لیق صاحب کو ے جاکر دیتے یہ روزانہ کی جائے آتا لین ماحب کو ایسی کلی کر حب کہی مغرب کے بعب حاب دینے میں دیر ہوجاتی تروہ کہا کرتے ارے بھائی میں انتظار کررہا ہوں جو کھھ دینا ہو دیدوسال کے الخريس اس دؤكان سے مجھے بيں رؤيئے كا ببلا انعام الله وام كيرات نانے يں بہت كام آئے مدرست بين جها ل" جومبر" أور" حين" جيسے سنجيرہ رسالے تكلاكرتے تھے وہي" لوقان" اور "بنج" كے نام سے مذا قيررسالے بھی موجو دیتھے "لو قان' کے مریر فیافٹ حسین صاحب رجو ؓ جکل رسالہ ہونہارکے دیرہیں) اور پنج کے . . . . صاحب تھے ان میں مذاق مذاق میں کام کی باتیں کہدری جاتی تھیں اور مبانے والے کارٹون بھی موتے تھے میں نے سویاکہ بڑی انجنو ل کی نقل میں کیوں نہ ایک مذاتی انجمن قائم کرنں بھائی وا حدمیطا كلان بي مشهورته ال سنت مشورة ليا تدكت كلف إريسول و رسه مسلو توجوا نول كي أباس أنجن قائم ترور وروس مي جمعي چسریں کھائے کا مقابلہ رکھو دیاھوں ٹوٹ ایسٹ وری پھال ب جو میرست مقایل میں اول است اس زا سنے میں مطبخ کا نا طنسم کا یک کا طا اسب علم مواکرا تھا۔ حبب ان سے ذکر کیا تو یہ راضی مرکئے مقابیے کا اُملان ہواسور کی بوتلوں کا انتظام کر لیا گیا تھا اس مقابلے میں زبارہ نزمٹولڑکے سراک بوے عام کیا اختم ہونے کے بعد یہ روکے درمیا نام یٹھا دیئے گئے اور تمام لوکے ان کے گر دجع تھے، نہ جانے کتا بی میشاختم موگی تالیال بحتی گئیں اور یہ کھے کئے میتجہ یں

عید الواحد صاحب نے ور دے کی سات لیٹس کھائیں انہیں بہلااللا السكوتوس يلا في كيس ، دوسرك دن جب اشاد ول كومعلم موا تو وہ بہت گھیرلئے ۔ ہوڑے ڈاکٹر صاحب کو دکھا نے کھنے اور میرے کان کینیج کے کر اسی شرارت کیوں کی ، معلوم نہیں كالح ك روكول سف وجه كهد بوني يانبيل الريسترات م سُوجبتی تو نا ید کونی اجیسی مزاجد انجن قائم موجاتی پھر میں نے اس برغور ہی نہیں کیا۔ایک اور معاطمے میں بھی ایسی ہی شرشدگی اللهاني يراي على كراه هدى نائش مورى تهي تصير كميني آنى بوئى تھی اس کے تاشے تورات کے تھلے پہریک ہوتے ہی مگر جیس اس وقت تک نائش میں رہنے کی آجازت نہ تھی بہت سے رمک تاشہ و کینا جا ہتے تھے سیں نے کیا اس کی ایک ہی صورت ہے ، اس وقت تواقامت گاہ لوٹ چلو رات کی ماضری دے کر حوری چھے سے آئیں مے - رات کو کوئی ٩ بي ك آايق صاحب (ان دلال حافظ فيامن احرصاب تھے) کے کرے کے گرد حکر کا نتے رہے ۔جب وہ سوگنے تراك غول كاغول تاشا ديكف چلا آيا - صبح خبر موتى معالم مران صاحب كبهنجا رؤف إثا صاحب كمي اور مرس میں نتقل ہو گئے تھے ۔ کچھ دنوں کے لئے حیات صاحب، پھر عبدالکریم صاحب فاروتی نگران ہوئے تھے ۔ فاروتی صاحب میں آجاتے تھے اور نرم بھی جلد رطاقے تھے ۔ بلکہ ایک ہی ساتھ عقد اور نرمی دکھاتے تھے ۔ طبیعت میں آتا رچڑھاؤ تھا ۔ ان کی باتوں سے نہی بھی بہت آتی تھی ۔ قطار کی قطار سامنے ہوئی ، یہ تو معلوم ہی بہت آتی تھی ۔ قطار کی قطار سامنے ہوئی ، یہ تو معلوم ہی بہت آتی تھا کہ لڑکوں کو جسم کرنے والا میں ہی تھا ۔ فرمانے کے دلکے کے دلا میں ہی تھا ۔ فرمانے کے

"کہاں ہے مدھولی دسب میری طرف و کھنے گئے،-ماشاراللہ - اکیلے جی نہیں گٹا تھا - دو چار لڑکوں کو ساتھ بے جاتے یہ آ دھا بور ڈنگ !!"

" سب اپنی خوشی سے گئے " میں نے دبی زبال

" چل چل سب ابنی خوشی سے گئے۔ صفائی ہی بین کرنا جاتیا ہے "

"ہاں صاحب ہم سب اپنی خوشی سے گئے " چین ر آ دا زیں 'منائی دیں

« آپ لوگ خاموش رہنے ۔ ہما ری اور ممرهولی صاب کی باتیں ہورہی ہیں " پھرمیری طرف مخاطب ہوکر دنداق کے انداز میں) کہنے گھے " مُدھولی ہارے اڑکے جواس قدر نیک مشریف لڈا اور تھیٹر سے نفرت کرنے والے ہیں ، تمعاری باتوں میں كي آگئے أاس يرسب لاكے بن يرب " یه نه سجه که معانله بنسی بنسی مین الل گیا! " حانظ صاب سے مخاطب ہوکر جو ہارے المالی تھے کہنے گگے " حافظ جي - ناظم مطبخ كولكه ديجية كه آج يوان الوكون كويطور جرمانه ايك مفته ك دال كلائي جائے ؛ دسب كى طرف مخاطب مبوکر، وقع ہوجائیے بہال سے أ اس طیح ایک مفتہ یک دال کھانی بڑی یہ سال جا معہ کے اُتنا دوں کے لئے آ زامشس کامال تھا ۔ خلافت کی تحریک بے جان بڑگئی تھی ۔ جوا مدا د جامعہ كو ال رسى تهى وه نبد بوكى عليم أل خان صاحب امرعا تے یہ تحریز سب کے مامنے رکھی کہ اگر جا معہ دلی میں نتقل ہوجائے تروہ زیادہ توجہ دے سکیں گے۔ کلیہ

چھٹیوں ہیں سامان منتقل ہونے لگا ۔لیکن مطبع کے تعلق طبح ہوا کہ اس کی منتقلی ابھی نہ ہوگی ۔ مجھے ایسا معلوم مبوا کہ میراکام شاید کھر گھڑجائے ۔ ہیں نے شیخ انجا معدصاحب کے نام ذیل کی باتوں بشتل ایک درخواست کھی کہ کچھلے دو سالوں ہیں :۔

رو ساوی ہیں ۔۔

۱ - نما نوی اول اور دوم کے استحا نوں میں کامیاب رہا ہم ا ۲ - مررسہ کی اتجمن کی محلس متنظمہ کا کرکن مہوں ۳ - تقریر میں مہلا انعام حاسل کیا ہے ۲ - اتحا دی دُکان نے بھی احقِی کا رگزاری کی وجہ سے پہلا انعام دیا ہے

سی کھی کام کررہ تھا ۔ فرانے گئے " آپ کی درخواست آنے

میں کھی کام کررہ تھا ۔ فرانے گئے " آپ کی درخواست آنے

سے پہلے ہی دہی جانے والوں میں 'ام کھ لیا گیا ہے

اب توین اور خوشی خوشی کام کرنے لگا ۔ گرسے جلے ہو

دو سال ہو چکے تھے ۔ راز دارسائقی کے خط سے معلوم

موا تھا کہ والدہ ہمت پرلٹان ہیں اور اکثر رویا کرتی ہیں

موا تھا کہ والدہ ہمت پرلٹان ہیں اور اکثر رویا کرتی ہیں

موا تھا کہ والدہ ہمت چائی ضا

مور ہا ہے ۔ اس بتہ سے خطوک ابت جا ری

دیمیں کھا کہ ہما را مدر کے انھیں کھا کہ ہما را مدر کے دیمی کھا کہ ہما را مدر کے دیمی کھا کہ ہما را مدر کے دیمی کھی کہ میں اور کی بی دیمی کھا کہ ہما را مدر کی دیمی کھی کہ سے خطوک ابت جا ری

وين جامعه كا جِمْنا مال جِولائي مشتع كو د بلي مين شروع

گرمیوں کی حقیوں میں مجھ یہ معلوم کرکے افسوں ہوا کہ عبد الواحد صاحب کے وظیفہ میں حکر اس حکر اس محالات کے عبد الواحد صاحب کے دخلی کے میں نے انھیں خطاکھا کہ کی حالت میں کراچی سطے گئے ، میں نے انھیں خطاکھا کہ آپ معنت مزدوری کرکے اپنی تعلیم جاری رکھنے ۔ اس

وقت میرے پاس فوراً جلے آئے ۔ چھٹیوں بھر آپ کے گزاک کاکام میں سسنبھال لول گا - جب یہ لوٹ کر آئے تومیرے ایس تھوڑے سے بیٹے تھے ، ہم دونوں نے اٹیشن کے قریب ایک بھٹیا رہے سے معاملہ کرلیا تھا ۔ دونوں دقت کھانے کے لئے وہیں چلے جاتے تھے ۔ اس بے سروساماتی کی طالت میں ایک ساتھی کی مدد کرے جو خوشی مجھے عامل مونی ہے وہ میرے لئے اب تعمت معلوم مہدتی ہے ۔ قسم اور شام کا یہ سفر ہم کھی نہ بھولیں گے

چھٹا سال

جولائی سام الله سے جولائی سام الله الله مارکی مقام کی تبدیلی کی وجہ سے لڑکوں کی تعداد کم ہوگئ۔ طبیہ کا بج سے متصل چند کوٹھیاں کی گئی تھیں ۔ اسی میں سب بوگ رہتے تھے ۔ تھوڑ سے ہی دنوں بعدان کوٹھوں کو چیوڑ کر ایک بہت لمبی دو منزلہ عارت کی گئی ۔ اس میں ابتدا اوٰئی کل سے سب طلبہ آگئے تھے ۔ علی گڑھ میں سہبر کی اُوٹائی ختم ہونے کے بعد " ڈرل " درزش کے طور پر ہوتی بڑھائی ختم ہونے کے بعد " ڈرل " درزش کے طور پر ہوتی ماحب ہوتی عاصبے کی درزش کا قاعدہ "کالا عامہ کے چھوٹے بڑے سب لڑکوں کے آبالیق کیلا طیامعہ کے چھوٹے بڑے سب لڑکوں کے آبالیق کیلا طیامعہ کے چھوٹے بڑے سب لڑکوں کی تا ذیکے بعد ایک جھوٹے بڑے سب لڑکوں کی تا ذیکے بعد ایک جھوٹے بڑے سب لڑکوں کی تا ذیکے بعد ایک

میدان میں جن ہوکراک ساتھ درزش کرتے تھے ۔ یہ طریقہ اب یک رائج ہے ، گرا تدانی اور ثانوی و کلمہ کی ورزش علی مرقی ہے۔ اس دفعہ انتخابات کی جیل بیل بیل سی نہیں تھی ۔ میں ہونے کو تو ناظم کتب خانہ ( نرم کمال) ہوتا كرسين عيركا ما نُطْف كبال - جِلْ تُفَدِّث يُرْكُ لِهُ - دعوين بے لڈت ہوگئیں ، جاعوں میں وہ رونق نہ لتی الیامعلما بِوتا تھا کوئی بڑی محکان ایک مقام پردیوالیہ موکر دوسری عَكْمَ آئی ب ادر وہ بہاں اپنے ٹوٹے بھوٹے سامان کی مت كررى ہے - اس أميد يركداس كاكام بيرعل يرك كا-جامعہ کے کارکنوں میں ہی کی ہوگئ تھی ۔اس نے تعض كام كاب كے لڑكوں كوسنيمالنے بڑے مثلاً رسالہ جامعہ كے مدير لذر الرحن صاحب كي مبكه ، يؤسف صين خال صاحب الج کل حیدرآبا د میں پروفیسر ہیں ) ہوئے ۔ مکتبہ کا کام یکے تعبد دمکرے اکبرعلی صاحب منظور احرصاحب نے سنسالا فظ صاحب نے (جواب ک آبالتی اور مدرس تھے) دفتری کام کی ذمّہ داری لی۔ ٹا نوی کے تعین گھنٹے کار کے طلبہ ٰیڑھایا کرتے تھے ۔ حارث صاحب کی ا ذان کوٹسپ لوگ

ا و کرتے تھے ۔ لیکن اُ تھوں نے ایک سال کے بعد صورت رکھائی موزدن کی خرمت کے علاوہ اُنھول نے مطبخ کی نظامت کے کام میں جان ڈال دی - چگہ کی تبدیلی سے کھ طبیقوں کی تبدیلی تعواری سی مواکرتی ہے ، ان مجھ عرصے کے لئے تفندی برط تی سے - ایک دن فاروتی صاحب نانوی جہارم والوں سے کہنے گئے ۔ ( اس جاعت میں میں بھی شاس تھا) '' بٹیا ؤجی ان مجھکڑوں کو اِس کی کمی ہے اُس کی کمی ہے کھولیہ ا بی کتابیں "ہمسیے انبی تاہی کھول لیں " گربند کروان کتابول كو\_\_\_ ير بھى كوفى بات ہے يہلے اس جاعت بين تيس اركے تھے - اب دس ہیں - ان میں سے بھی ایک محد سولی ہے-جے انگرزی فاک نہیں آتی ۔ رہ گئے نولڑے ۔ ان کا كيا برهانا!"

رمیری طرف خاص طور پر مخاطب ہوکی حیدر آبا و سے مون سون کے آنے ہیں جہتم کئی ون گئتے ہیں ۔ یہ تم کینے جی است کان کی میں تعلق رکھا تھا کینے کیا ۔۔ یعنی کئی دفعہ یہ ذکر آ جیا تھا ۔ ایک اطراعے نے کہا :۔ یعنی کئی دفعہ یہ ذکر آ جیا تھا ۔ ایک اطراعے نے کہا :۔ یعنی کئی دفعہ یہ ذکر آ جیا تھا ۔ ایک الرائے نے کہا :۔ یعنی کئی دفعہ یہ ذکر آ جیا تھا ۔ ایک الرائے نے کہا :۔ یعنی کئی دفعہ یہ ذکر آ جیا تھا ۔ ایک الرائے ہے کہا :۔

اس پر فاروقی صاحب بولے " تب ہی تو کہتا ہوں -گوس ٹرین میں بیٹھ کر آنے والوں کہ کہیں انگریزی آیا کرتی ہج پچھلے سال اتحادی مرکان میں دؤدھ بیچا کرتا تھا۔اس سال کھی دودھ کی مرکان کھول لے"

یہ باتیں وہ کیبی کے لئے کہا کرتے تھے ۔ پھر تھی فض ونعديش اُواس ما برجاناتها - اس و نعد بھی اييا ہی موا-فر مانے گے را لو بھائی - فررسولی خفا موگیا - احقِفا کالوتم این كتابير - توكل كهال يك يرها تها يسبق جارى ريالكن أن دنعه میری طبیت بھر بھی اُدا س رہی ۔ فارو قی صاحب انے ٹاگر دوں کو خفا کرنے کے بعد نوش کرنا ہی ضروری سمجنة تھے سبق كاكھ حصد فتم كرنے ك بعد فرمانے لگے: س الوكو فرص كروجامعه كاكام نبين جلتا بهم لوگ مرکاری مدرسوں میں واپس جانے سے تورہے اس صور سیس سم کریں کے کیا - بہتر تویہ ہے کہ وکا تیں کول لیں -مُرْصولی کی وکان توسط بوگی - عابد (مولاً استوکت علی کے بیٹے ) تولیڈر کا لڑکا ہے یہ لیڈر ہی رہے گا بشیر (جو آج کل حموں کے محکمہ کسٹم کے افسر ہیں) تو بہاوا نی کے لئے

هیک سے ۔ سمع رحیدر آیا دی طالب علم) اور نگ آیاد کا عامه وار اور بمرؤبيحكا اس طرح إور لركول كانام للاسخين فر مانے لگے۔ " مجم ربینی خور) مصولی کی دؤکان پر دو ورص باكرس كے - اور كما ايك يؤشھ كى كُرُر تو ہو جايا كرے گا: اس برسب لرط کے بنس براے - میں بھی مسکرا دیا غالبًا إسى زمانے سے گائدھى جى نے" خاموشى كاروزة شروع کیا تھا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ گاندھی جی ہفتہ من کیک دن تینی ہر پر کو جوبیس گفنے کے لئے بالکل فا موش رہتے ہں۔ کسی سے یات میت نہیں کرنے ہیں۔ اگر ضرورت ہو توکسی یرزے پر لکھر یا اثا ہے سے اپنا مطلب سمجائے ہیں۔ ایسا رنے کا مقصد یہ ہے کہ چھ دن متوا ترکام کرنے کے بعد ایک دن لمل آرام کا موتغ مل جائے۔ مجھے کھی ایسا روزہ رکھنے کا شوق ہوا جاعت کی پرطھائی اور جموات کے جلے ضروری تھے اس سئے یہ روزہ جمعہ کی صبح کی ناز سے ہے کرسنیو کی صبح کی نازتک رکھاکرتا تھا۔ کیلاٹ صاب دا آليق ، كواش كا علم نهيس تها - اس روزه ميس ايك دن وْ مجدت بائیں کرنے لگے میں اشارے سے جواب دیا گیا۔

وہ سمھے مجھ سے بدا ق کررہا ہے۔ مار نے کے لیے میری طرف لیکے نیں بھاما وہ غصہ میں جلائے" کمرا واس کوا کراواس کو ین نے جمع ہونے والے لوگوں کو اشاہے سے بتایا وہ اس روزے کا حال جانتے تھے۔ بہت بنے اور اسی وقت كيلات صاحب كوسمجها يا تب وه خاموش بوك - بهرايك اوْر موقع سے سمھایا کہ روکے ایا کریں تو انتظام میں فرق ہ تا ہے۔ مکن ہے تھاری نقل میں اور ارائے کھی ایسا کرنے لگیں۔ میں نے اس دنسے یہ روزہ نہیں رکھا برزم کمال کی طرت سے "تحریری مقابلہ" کا اعلان موا مضمون اس بات پر کھنا تھا کہ "اُر د کوزبان کس طرح تر قی کرسکتی ہے" مخلف رسالوں سے خاص طور پر انجن ترقی اُر دو کے سہ ماہی رسانے کے مضامین برا ھاکریں نے یہ انعامی مضمون لکھا - رسالہ جا معہ کے مرزمنصف تھے - اُ کھول نے ر صرف" اول اتعام" كا اعلان كيا بلكه اسے دسمبر هيا وارك رسالہ جامعہ میں جھاب بھی دیا۔ انعام میں میں سنے کئی قیمتی ك بي ليس جو أنوى جهارم مي كام أستے والي تھيں جثیا کرتم برط ہ آئے ہو در سے تم ارط کو ل کی

طرف سے دخواہ وہ ٹانوی کے ہوں یا کلیہ کے ارسالہ جوہر" ہفتہ وار تکلا کرتا تھا۔ اس منتقلی کی وجہ سے اس کا کام ڈھیلا پڑگیا تھا۔اس کے مدر محمود صاحب فرمانے لگے" مصولی ایک بات مان عاوُ تو بهت اجهاسه" یں نے کہا۔" فرمائے" " اگر لوگو ن سے مضمون لکھوا نے ۔تصویریں اور کا رکون بنوانے - کتا بت کرانے اور وقت پر برم شائع کرنے کی ڈمہ داری لو تو ہم تم کو" مجلس جو ہر" میں رکھ لیں گے اور رسالے کا منجر بعنی بہتم بنالیں گے" ين كچه سوح مين رط كيا- كين لكي " سوينا بركار ہے-ير جي تھا رے لئے کھ مشکل کام ہے! میں نے کہا " محمود صاحب کام مشکل یوں ہے کہ یہ لکھنے والے تخرے باز ہوتے ہیں - مجھے اس سے عصر آتا ہے۔ ارے کیائی کہویا توکری کے یا نہیں کری گے علو قصر خم یہ کیا ہے صاحب سے کھیں کے کل تھیں گے! محروما حب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ 'یہ لکھنے کا کام ایاب که فرمائش کرد تو لوگ سوجتے ہیں کر لکھ سکول گا

ما نہیں ۔ کیمنے کے لئے وقت اور موا دملے گا کھی وغیرہ وغیرہ مم اسے تخ ہ سمجھ بنٹھے - ہٹاؤ یار تمعاری عقل تھی ایسی ہی ہے " شاہ مرحم رجن کے نام سے تعلیمی مرکز کے چند کرے بنے ہیں) فیروز اہم جاعت) کھی بنیٹے ہوئے تھے - کھوٹری درتک یہ دلچسے گفتگو جاری رہی آخریں نے اس کام کے لئے ہاں کرلی - خدا جھؤٹ نر بلوائے ایک دن کا ناغر كيئا رہے كے شائع ہونے بن چند كھنٹوں كى لھى دير س ہوتی تھی۔ ہر بیر کو صبح کی عاضری کے وقت افتہا ر موجرد صرف ایک دن ایبا انتهار لگانا پراک " جو سراج صبح کے بجائے وقفے بن ٹائع ہوگا" بات یہ تی کہ رسالہ پہلے سے شیخ ای معرصاحب کو د کھا اضروری تھا اُنھوں نے ایک مضمون بدلنے کے لئے فر مایا۔ را توں رات دوسرامضمون کھاگیا اور وہ کہیں صبح جاکر صافت ہوا إس سال اور كوني فافس جلسه نه ہوا سوائے بير كرجامعه كي انچوس سال گره کسی قدر اجهام سے منائی گئی۔مولانا محکم علی ا عکیم اجل فال، تاسیس کے زیانے میں دبی میں موجود مقع مشاعرے کا انتظام ہوا۔ اِن د د نوں شاعروں کے علاوہ برق

اَدِر، تا بَان، شیدا، اکبر، ساک، موتمن، عزی، وحقی، شار اسلم، عباسی، غرض به که در کی کے تقییاً تمام مقامی شعرار نے اینا اپنا کلام سنایا - سر فرار حسین صاحب عربی ، مذاحیه اشعار فنایا کرتے تھے اس مشاعرے میں حکیم صاحب کی طرف اشارہ کرکے فرمانے لگے

یں اُن کی برم میں کس طرح جاوُں مرے گفتنوں میں گھیا کا اٹر ہے

یہ سال تو تبدیلیوں کا تھا ہی۔ عبدالمجید خواصرصاحب
جا معہ کا کا م چلتا کر کے عبدالعزیز صاحب ربیرسسٹ کو
شیخ الجا معہ بناگئے اُنھوں نے یہ کام مشکل باکر اپنی ذمداری
طاہرایس می کی صاحب کے سپر دکر دی۔ جوان دنوں انگریزی
کے بروفیسرا ور بہت با قاعدہ کا م کرٹے والے آدی کے
اس بڑے کام پر یہ تھوڑے ہی عرصہ رہے لیکن اُنھوں
فیرس میں کام کرنے کی رفتار برط معا دی اور لوگوں کو وقت
میں بنایا دوسری طرف فاروقی صاحب کی جگرعبداوی میں
کا پابتد بنایا دوسری طرف فاروقی صاحب کی جگرعبداوی میں
کا بابتد بنایا دوسری طرف فاروقی صاحب کی جگرعبداوی میں
کا ای برسہ ہوئے۔ یہ تو تم جا نے ہو کہ جا معہ کے برانے
طالب علم ذاکر حسین خاں صاحب سی اللہ ہیں جرمی اِسی غرض

م کے تھے کہ زیادہ برا مد لکھ کرجاسم کی بہتر ضرمت کرسکیں یہ تین سال کے بعد بینی فروری سلافائ میں لکھنے برا مصنے کے ڈاکٹر بن کر لؤٹے اور اینے ساتھ دو اور دوسٹوں مینی دُّا كُمْرُ سَيْدِ عا بدهبين صاحب اور پروفيسر مخرُمجيب صاحب كولائے - الفين لين كے لئے سب لوگ الثيش يركئ عامد میں" سیا سامے" رشکر گزاری کا اظہار) دیے گئے ۔ وعوثیں بوكين - بهلا إس موقع پررساله "جوسر" كيون فاموش رستا اس کا فاص نبرنکالاگیا ۔جس کے تم مضامین جا معہ کے الا اور برطها و کے بارسته س محف نسی کس زماسته سی كس قسم كالرنگ رہا - كيا كيا مشكليں بيش تر تيں وغيرہ - اس كا فہتم ہونے کی وجہ سے مجھ ان کے سامنے جاتا ہا ا وہ وفتر ك أيك كرے إلى المرے بوئے تھے - شام كا وقت تعاثي جو ہر کا فاص نبرے کر بہنجا - اس کا بہلا مضمون ر جے مقاله افتتاً حيه كهتے إلى ، اخيا عاصه" شخت" تھا- كيو مكم اس میں بتایاتی تھا کہ جا مد کو جلانے والے لوگ برستے رست میں - جامعہ کو کھلٹا کھؤ لٹا دیکھنے وا لول کی خواہ س کر اس کے کام کرنے والےجس قدر پُرانے ہوتے جائیں اچھا،

تا کہ کوئی ایک رنگ جے اس میں کچھ اور انسی ہی ہاتمیں کھی تھیں رسے الخوں نے غورسے پر العالیم ایک نظرسے تصویری بھی د کمیس - فر مانے لگے" یہ بہلامضمون کس نے لکھا ہے!" میں نے نام تبانے میں پس دبیش کیا کیو کمکے یہی ہوا تھا کہ اس چیز کو ظاہر مذکیا ماے - ین نے ڈاکٹر صاحب کے اصرار پر یوں كن سروع كيا-" جوسر تكاسيخ واكى ايك مجلس مح - إس كا علمه موا تھا سب نے تھوڑا تھوڑا لکھا کھران سب کو جوڑ د إكيا إ ( البني ايك سلسلي من لكوليا ج ) يه تو بوسكتا ب كرسرايك شخص اپنی رائے بتائے کر کیا لکھنا جا ہے لیکن مقالہ افتیا حیہ ر پہلامضمون) لکھتا ایک ہی شخص ہے ۔میرے جواب پر ڈاکٹرصا مُسكرائ من كھيانہ ہوا جي جا ہتا تھا بہاں سے جلدي بحاك جارك رہ تو یؤں خیریت ہوئی کہ اٹھوں نے اور با توں میں لگا لیا -کھے دنوں بعد ڈاکٹرصاحب توشیخ انجامہ ہوئے اوران کے دو ما تھی اُستا دینے ۔ اُس وقت دونوں باتوں کی طرف توم کینے کی ضرورت تھی ایک تو رؤیئے ہیںوں کی کمی دؤسرے انتظامی اورتعلیمی کام کو ای برط ها نا یحیشان اون والی تلین-اس لیے ایک و فد تو غواجه عبدالی صاحب کی نگرانی میں سی ۔ پی اور برار

دولے پر گیا۔ دؤسرے و فدکو خود ذاکر صاحب حیدر آباد

ان حضرات اور ان کے ساتھیوں بینی جامعہ کا اس حضرات اور ان کے ساتھیوں بینی جامعہ کے کا موں کوسال بسال کس طرح آگے برط ھایا اس کا ذکر تو آئندہ سالوں ہیں آئے گا آگر پہلے ہم اس چھٹے سال کوختم کریں۔ علی گڑھ میں میں مجھٹیاں مئی اور جون میں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن دہی میں جون فی میں ہونا کہ پوراتعلیمی سال دو برا برحصوں میں جولائی میں ہوجائے ۔ ایک تو اگست سے دسمبر تک دؤ سراہمی اتنے ہی عصر کے لئے بین جوری سے مئی آگ

اپریل میں سندی امتحانات ہوئے۔ میٹرک کے امتحان میں بھی سفریک ہوا۔ نتیجہ نکلا تو انگریزی کے علاوہ باتی سب چیزوں میں کا میاب تھا۔ بعد میں انگریزی کے ضمنی امتحان میں مشریک ہوا لیکن کچر بھی کا میاب نہ ہوا ، عابد صاحب اور حافظ صاحب نے آپیں میں مشرط با ندھی۔ عابد صاحب فریائے تھے کہ دوسرے ضمنی استحان میں کا میاب ہو جا وُں گا۔ حافظ صاحب فرماتے تھے کہ یہ امکن ہے ڈاکٹر عابد صاحب کا کہنا ما فیط صاحب کا کہنا نے سکھانے کی کوسٹ ش بھی کی بالآخر حافظ صاحب کا کہنا

ٹھیک نکلا - ۱ ور آج تک می*ن ٹیٹرک فیل" ہی ہؤں ۔ کئی سالو* کے بعد عرعا برصاحب نے فرایا کہ ہمپ نے جس کام کو میراع کیا ہے ۔ اس میں انگریزی کی وجہ سے بہت مرد کھے گی کیو مکم ولایت کے مرسوں کا حال برط حانے کا طریقہ بجرا کے ارے میں سی نئی معاویات سب انگریزی کتا بول میں متی ہی لکن اس مضمون میں میراجی ہی تالگا۔ بات اسل یہ جے کہ واکٹر صاحب نے میرے سے اگریزی کے جو جو قا ترے بلائے ہیں وہ رو کوں کی یا توں ان کے روزانہ کے کام یال ڈھال اور اِن کے دلوں کے بھید معلوم کرنے سے عاصل ہوجاتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ ان چیزوں کی اتنی کثرت ہرتی ہے کر سب کوسمٹنا شکل ہوتا ہے۔ میرے سے تو تھالک مبيي عِلتي پير تي كن بين بهت بين

جہاں تک زبانوں کے شمجنے کا تعلق ہے ایک چپوڑ سات زبانیں رہفت زبان) سمجھ لیتا ہوں بینی اُردو۔ فارسی - عربی اگریزی - مرسی - تنگی - پنجابی - لیکن یہ نہ سمجھو کر میں اِن زبانوں کے سمجھنے پر جا وی ہوں - سوائے ما دری زبان اُردؤ کے باتی زبانوں میں کام چلانے کی باتیں سمجھ لیتا ہوں

لو میں کہاں سے کہا ل مکل گیا ۔ ابھی تھیں کیا معلوم کم میں مدرس ر ماسٹر صاحب، ہوگیا ہوں - بات انگریزی کی ہورہی تھی توشنو با وجود کم جاننے کے ضرورت پڑے توس ا نگریزی بولنے سے نہیں مشر ما تا ہوں اسی طرح جس ظرح ایک اگرز غلط سلط ار دو بولنے سے نہیں جمعہ کتا۔ خیرصا حب جمور شکے اس امگریزی کے قصے کو۔ سال گردر کیا ۔ چھٹیا ں ہوگئیں ۔ گرسوں کی چھٹیوں میں کسی کو وظیفہ تو ملتا ہی نہیں -اب مجھے فکر ہوئی كر وو بينے كے الزارے كے لئے كوئى كام سوشا ما بئے اس كا مال لكهفت بيل يه بات اورتبا دول كرسردول كى چھٹيوں میں ميرے سئے كام اورسيرو تفريح كا ايك موقع نكل الياتها - كانيوريس كالمرس كاسالانه طبسه بورا تها- كلتبه كى طرف سے فروخت كے لئے كتا بي بھيجى جا رہى تھيں. الله علموں کی طرف سے میرا انتیٰ ب علی میں آیا۔ آزادی کی سخریک اگر چه کم ور براگئی تھی میکن ..... مگر دعارضی بتی، کی چل پہل اور حبسوں کی کا روائیاں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس تحریک نے سندوستا نیوں کے دلول میں گھر کر لیا ہے یہ د وسری بات ہے کہ اِس میں اُٹارچڑھاکہ

ائے رہیں

کا نبورسے والیی پر .... گرکا کمل نقشہ رسالہ جوہر کے لئے تیار کیا اور ایک ہفتہ کی کا رروائی اور اس پر تبصرہ اسی رسالہ ہیں شائع کر دیا

چند ماه ہوئے رسم اپری سیمولی کی ما فظ صاحب نے "مدرسه شبینه" (رات کا مرسه) کھول رکھا تھا - چند لرط کے اور ایک دواستا و کام کرتے تھے سطے ہوا کر اگریش اس کام کوکروں تہ چھیٹیوں کے خرج کا انتظام ہوجائے گا پہلا سوال تو دن بھر كام كرنے والے غرب بے برط سے الكھ لوگوں ميں شوق بال كرنا اور الفيل جمع كرنا تھا ين نے ہر ايك كے كھر جانا شرق كيار إن كے إلى تقورى ديرتك بيٹھا - باتيں كرتا اور الفيل یقین دلاتاکہ برط صنامشکل بات نہیں ہے ۔ روزانہ ایک گھنٹ پر صفے سے سال بھریں کہانیاں - اشتہارات براھ سکتے ہیں اور خط میں مطلب کی یا تیں لکھ سکتے ہیں - جو لوگ بہلے سے تھوڑا بہت برط معنا لکھنا جانتے تھے وہ جلدی تیار ہوجاتے تھے اِن کی مددسے نہ جانبے والوں کو تیار کر لیٹا تھا۔اس طح تعداد برط صنے لکی ۔ حرف ایک جیلنے کے عرصہ میں جھوٹے برائے

تین سو ۲ دمی ۲ نے گئے۔ کہیں قصے کہانیاں منائی جارہی ہیں تو کہیں اخبار ، کسی طرف کتا ہیں پڑھوائی جارہی ہیں تر کہیں تصویروں کے ذریعے مفید باتیں سمجھا کی جا رہی ہیں۔ اِن ہی کے بعدان کا جلسہ ہوتا تھا۔ پنجائت کے وکن جہاں لوگوں کی تکلیفیں اور شکائیتیں بیان کرتے تھے ۔ وہیں ہماری یا توں کو ان میں پھیلاتے تھے ۔ لوگوں کی غفلت پر دیہا تی طریقہ کے مطابق بنجائث کا فیصلہ ساتے تھے۔شہری کوگوں میں ان کی اہمیت برق صانے کے سے مشترکہ جلسوں کا انتظام بھی تھا۔ مثلاً " جا دؤ کی لائٹین" کے ذرکید کسی بات کے سمھاتے وقت جا معرکے تام طلبار ان کے درمیان بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے اینے جلیے اس اہتمام سے ہوتے تھے کر بسی کے معرز لوگ اور جا معرک اسا دول کونشرکت کی دعوت دی جاتی <sup>کھ</sup>ی - اِس قسم کے جلسوں کا ان پر اتنا اچھا اٹر ہوا کہ ایخو<del>ل ک</del>ے اپنی اندرونی اتنظیم کو اورمضبوط کر لیا عا ندنی را توں میں تو لوگ یو ں بھی تفریحًا عِلے اَتِے تھے

لیکن اندهیری را توں میں بھی درسہ کی کمیشنش یا فی رکھتے



علمته تعليم و توقی کی طوف سے بالغوں کی پتوهائی کا انتظام

کے سے میرے ایک دوست کے کہنے کے مطابق مجھ اپنے سررتب" د کھانے پراے - چند کھیل بلکہ کرتب" ایسے سوچ کھے تھے جس کے لئے تا رکی را تدھیرا) ضروری تھی۔مثلاً طلبار کے دو فرین کرکے دو "بیرایاں" دے دی جاتی تھیں۔ پہلا فراق کسی دور جگر جا کر سبطری د کھا ا تھا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس سمت میں ہیں و وسرا فریق اپنی سیرط ی کی مددِ سے تلاش كرًّا تما - "ببراى كى مدوس حصف اور لا ش كرنے كا كھيل" بستى کی گلیوں میں بھی کھیلا جاتا تھا۔ تمین سوطالب علموں کی لمبی قطار مدرسے سے روانہ ہوتی تھی۔ میں بسری سے کرکسی اؤیجی جگر کھوا ہوجاتا ۔ تاکید یہ تھی کہ روشی ہوتو قطا رہلے ورنہ کھوٹ ی رہے ۔ اسی طرح سیٹی بینی" فُر فُر فُر " کے کھیل کھی کھلائے جاتے تھے۔ہم لوگ اگر ج جامعہ گر دو بلی سے آ کھ میل دور منتقل ہو مکے ہیں۔ لیکن بستی کے تانگوالے تھیے والے اکار فا نول عمار توں کے مرو دوراب مجی مجھ د کھر کر" گھار صاحب" کے نام سے چکارتے ہیں -اور بڑی محبت سے بیش آتے ہیں اُس وقت سے یہ بات مجھے سے معلوم ہونے لگی ہے کہ" نیکی سدا پہار کھل ہے" بیں نے ایک د فعر جو محنت کی تھی اس کی

ا خریک قدر ہوتی ہے۔ یہ کتنا برط انعام ہے

یہ بات تو تم لوگ بھی جانتے ہوکہ ہم جن سے کام لینا

یا ہیں یا جن کے ساتھ کھیلنا جا ہیں جب تک بان جیسے نہ بنیں
وہ اپنی صحبت میں گھنے نہیں دیتے۔ اِسی لئے میں نے

یرط بھایا۔ اِ دھر تو یہ ہورہا تھا اُ دھر کیا دیکتے ہیں کہ میرے
برط بھایا۔ اِ دھر تو یہ ہورہا تھا اُ دھر کیا دیکتے ہیں کہ میرے
بط نی صاحب حیدر آبا وسے دہی اچا نک آگئے۔ میں کے
دن بھائی صاحب میدر آبا وسے دہی اچا نظر آتا ہے" دوسرے
دن بھائی صاحب مجھ سے کہتے گئے "ابھی کیا ہوا صرف تین
مال گزرے ہیں۔ گئی ہوئی ٹوکری ہاتھ آ سکتی ہے۔ میرے ساتھ

بے میں نے کہا "ہے درست فرماتے ہیں۔ لیکن جو تجرب معے بہاں ہورہا ہے اور بہاں کے کا موں ہیں جو لطف ہ "ا سے مجھ بقین ہے کہ وہاں یہ بات نصیب نہ ہوگی ۔ طالب علی کا ایک حصہ ہیں نے وہاں بھی گزارا ہے ۔ ہیں جاتا ہوں کہ سرکاری مرسول ہیں اُستاد اور لرائے دونوں ہیں سے کوئی بھی خوش نہیں رہتا ۔ مدرسہ کو تصیبت کا گھر

الم على الله یہ یات اُس زانے کی ہے جبکہ ہارے ملک میں رطعائی کے نئے نئے ڈھنگ ابھی شروع نہیں ہوئے تھے ۔ بھائی صاحب نے کسی مرسمیں کام تو کیا نہیں تھایہ بات ان کی سمجھ میں کشے اوتی ایک کی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ ارگ تورؤیہ پیسہ کمانے کے لئے ہندوستان سے رسین شالی ہندسے ، دکن کا سفر کرتے ہیں - لیکن ہم نے کبھی نہیں منا کہ و یا ں کا کوئی آ دمی کمانے کی غرص سے اُد هر آیا ہو" بھائی صا کے سامنے رؤیئے ہیسوں کا سوال تھا میرے سامنے و تھی اور غیر دلجیبی کا۔ اس کئے تجٹ بے کارتھی مختصراً پیرکہ مثی نہ مانا اس بر وہ فرمانے لگے ۔ سم سے کم دوباتیں مان جاؤ۔ ایک تو یہ کہ گھر کی مالی ما لت اچھی نہیں ہے اس کئے یہیں نوکری كر لودوسرے يركر والدہ بہت يريشان بي ان سے صرف منے کے لئے میرے ساتھ گھر علے علو" دؤسری چیز کے متعلق مجھے اندیشہ تھا کہ اس وقت گھر گیا تو دہاں کی نوکری کے لئے رشتہ دار میرے یکے برط جائیں گے - بن نے بھائی صاحب ے کہا م پہلے میں بہان کی نوکری گی کرلوں تب گرا دُن گا

والده صاحبه كوليتين ولا ديجيم اس يروه گفر لوك كيئ سي اسی سوچ بجار میں برط گیا کر تعلیم جاری رکھوں یا نوکری کروں اِن دِنوں ذاکرصاحب اچندہ جمع کرتے کے سے حیدر آباد گئے ہوئے تھے۔ مابد صاحب جو بہال کے انتظامات ٹھیک کررہے تھے میرے اس کام سے وا قف تھے جو مرسہ شبینہ میں کررہا تھا۔جب انھیں اس گفتگو کا علم ہوا جو میرے اور بھائی صاحب کے درمیان ہوئی تھی توایک دن کہنے سگے " مجھے اس کی حالت کا علم ہے - اگر آپ چا میں تر اپنی تعلیم جاری ركھ سكتے ہیں۔ وظیفہ بل جائے گا اگر نوكري كاخیال ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نے انتظامات کے سلسلے یں ہیں اس دوں کی ضرورت ہے آب کو رکھ الیاجائے گا اسوح كرتا ديح

چونکہ بھائی صاحب بہت سمجھا گئے تھے بالآخر نوکری کی در تھ است دے دی - اس طرح میرا تقرر تیس رؤپئے ماہدار پر دار اگست سے 191 مے منظور ہوگیا

بہاں تک تو تھی طالب علی کے زائے کی کہانی ، اب اگلا دؤر ممرسی کا مشروع ہوتا ہے - را کو تم نے اندازہ لگایا ہوگا کہ طالب علمی کے زیائے میں تکلیفیں تو بے نسک اٹھائی این مگر نطف بھی کتنا آیا ہے ۔ اور کھائی محنت کے بعد کسی چیز کے عال ہوتے کی جو خوشی ہوتی ہوتی کیے وہ اس نعمت کے بعد کسی جیز کے عال ہوتے کی جو خوشی ہوتی ہی کیے کہ وہ اس نعمت کی جو یوں ہی ایک کام تلاش کرنے میں دوسوں در ایک کام خوصونڈھ نکالے اور کا محتاج خردی ایک کام خوصونڈھ نکالے اور کو گوں سے کہ کہ میں اسے کرنا جا ہتا ہوں ۔ میرا تجربہ تو لوگ کم ہیں ۔ ایسی یہ کے کہ میں اسے کرنا جا ہتا ہوں ۔ میرا تجربہ تو یہ ہی ۔ ایسی یہ سوال کہ برط ھ کرکیا کریں "کھی ا ہمیت نہیں یہ سوال کہ "برط ھ کرکیا کریں" کھی ا ہمیت نہیں مرطقا ہے ۔

جن دن میراتقر ہوا ہے اُسی دن جا مدے دو اور طالب علموں کو یہ عزت نصیب ہوئی۔ ایک توشفیق صاحب رائے کئے دیا گئے دیا گئے دیا گئے دیا گئے اسی جگہ ہم اسی جگہ ہم بنائے گئے دیا گئے دیا گئے اسی جگہ تورہ طائے کے لئے اور کچھ کھی دو کام پررکھے گئے۔ مجھے بھی دو کام دینے اور کچھ کھی دو کام دینے کے ایک تو آ دھے و قت کے لئے بڑھانا دوسرے دینے در اور بیام تعلیم کی مینجری۔ سوچو تو سہی جس مدسے رسالہ جا معہ اور بیام تعلیم کی مینجری۔ سوچو تو سہی جس مدسے

میں پرط ھا ہو اسی مدرسہ میں کام کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے طالب علمی کے زمانہ کی یا و تازہ رہتی ہے ۔ موقع ملنے پر رسہ رط کوں سے کہنا ہوں ایسے ایسے کام توہم نے اس مرسہ میں نہ جانے کتنے کئے ہیں۔ برا الطفت آیا ہے ۔ آئکھوں دکھی مثال بیان کرنے سے بس یواں سمجھو کام میں جان پرط جاتی ہے بھر جا معہ کا مدرسہ آیک خاص رنگ کا مدرسہ ہے ۔ یہ جس قدر فرانا ہوتا جا تاہے اس کے بھیلے وا قعات ایکے کا موں میں جان فرانے جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے لرائے جو بھر کرجاتے ہیں وال مدد ملتی ہے ۔ ایکے صفیات میں تھیں بہی رنگ نظر آئے گا

## سا تواں سال

يام تعليم" باري بوا- اسيس برطيعة برطهان كي تفصيل. چدوں کی فہرست و ما سر کے مالات شائع سونے گئے۔ اس كاخرج جلانے كے يك فريدربنا سنة كى ضرورت تھى -يُراين طلمار - چندے دینے دالی - کائير سے کتا بي خريدنے والے اور دوسرے مشہور لوگوں کی فہریس مال کرکے تونے کے پرجے اور خطوط لوگول کے یاس بھی اسے کہ وہ خر ارانیں اسی زمانے میں چندہ جی کرنے والے شدوستان کے مختلف صوبول الل معلم موے تھے ال کے ذرائے ہی خرماروں میں اضا فہ ہوٹا گیا۔ اس وقت تاب ان دونوں رسا لوں کا انتظام مكتبرسے علني و تھا - كام كالجيلاؤية تھا - اس كے خطوط کے جوابات دیا۔ دی۔ فی کرانا ہے کہ است کھ سنیجر" ہی کے نے انتظامات کے تحت جوشفیں جس چیز کا اہل سمجھا گیا أس كام ك لئے ذمه دار بنا ديا كيا۔ واكثر عابد صاحب جو كابي كن اور ترجمه كرفي بن كالل مجيح جاتي بن شعب تسنيف واليف" كي ناظم بنا سن الله الله الله الله الله جویز اکا بی میں برعل کری<mark>ا ہے۔ اگوں کا سرسال نئی نئی کتاب</mark>

يرط صنے - رساله جا معہ اور پيام تعليم كا مدل لحد كرنے كا شوق با فاعد جاری رہے ۔ اعلان ہوا کہ جو شخص سال بھر میں چرمیں رفیعے دے اُسے ہرسیرے جمعے اس کے سدی شی تی تی کابی دی یا کس کی ۔ کھررسالہ جا مورمنت الاکرے گا۔ پیام تعلیم کے لئے رنا بھا رہے گی۔ حبل شعبہ کے تحت برسی کھے ہو گے لگا اس كانام " شعبة تصنيف و"اليف"كى بجائه "أروو اكا دى" رکھا گیا۔ اس طی دون رسالوں کا انتظام اس شعبہ کے فرمہ موكيا اورميرا إراه الله دري سك كام كه التي ركاليا لا میرے کے ایک وہ معرض کارسی کا یہ پہلا سال کھا ابتدا فی سوم اور بنجم كاحساسيا كرا ياكرنا كيا- أجكل كي محاسسه جامعرسم بغيرا حرصا حسا - نا سيام مساعا خاخ ني احرصا حسا . مكتب کے محاسب مخرطیب صاحب اور علدماڑی کے استاد حس بہری ما حب نجم یں مجد سے حیا ب سکھا کرتے تھے روس طرح يه جا معرمين ميرے يبلے شاگر دين ، ايك دن كا وكريك كر جا عب الله الله المعلى المساور من الله والله وغيره سجهانا تها- أس دِن دوتين ستريه ساته لايا- اورلول مخاطب ہوار میرے یاس یہ پازراسترہ سے۔ اس ایک

طالب علم یہ دیکھے کہ اس میں کتنی کھا کیس ہیں" نبی احد نے پیا نمیں گنیں، دس نکلیں ۔ میں نے کہا" فرض کرو ایک بھانک نی احد کو دے دیتے ہیں" یہ بولے "صاحب قرص کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دے ہی جو دیجے" میں نے انھیں ایک بھانگ دے دی۔ اور وہ کھا بھی گئے۔ کھر مجھے خیال آیا کہ قرض کرنے كى بجائے اگر سے مح يط كميں تقيم كرا گيا تو يور اسبق سمجعانے سے پہلے ہی سنرہ فتم ہوجائے گا-اور پھر شختہ سیاہ اور چاک ہی المحمين ره جائے گا ميں نے برطی شکل سے إن لو کول کو راضی کیا کرسبق خم ہونے کے بعد یہ سب بھانکیں برابر تقسیم کر دی جائیں گی۔ طیب اس وقت تک جماعت میں دافل نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن گھنٹہ شروع ہونے سے پہلے میں جات میں چلاگیا تھا۔ کچھ لرط کے موعود تھے۔ گھنٹ شروع ہونے کے انتظاریں إدھراده هر کی باتیں مونے لگیں۔ استے میں طیب سے نے دافل ہوئے۔میری عمراس وقت ۲۱ سال کی کتی یہ مجھ بهجان ندسك كريس بهال كالدرس بول - كيف لكي " اب كون صاحب پر العانے کے لئے آئیں گے" نبی احد و ہے" ایک ہیں \_\_\_\_\_ الحيل الهيس مد صولي صاحب كيت بين - بس كمفشط

بحتے ہی داخل ہوں گے۔" پرطھاتے کیسا ہیں" طیب ہوئے" پرطھائی کاکیا پوچبو۔۔۔۔نترے کھلا کھلا کر پرطھاتے ہیں " اتنے میں گفنٹہ بجا اور میں تختہ ساہ کے پاس جھٹ سے کھوٹے ہوکر بولا" جنا ب آئدہ سے کھانے پینے کی چیز ہر گر جاعت میں نہ لاؤں گا۔ آپ لوگوں کے منہ میں پانی بھرآ تا ہے۔ اور سبق کی طرف دصیان نہیں رہتا ہے" طیب بہت سٹ بجائے کہ معا لمرکیا ہے ؟

جہاں تک مجھے یا دے ذاکر صاحب بھی سنترے والے سبق میں موجو دتھے معلوم نہیں اُنھوں نے اپنے دوست عابد صاحب عابد صاحب عابد صاحب عابد صاحب عابد صاحب بھاں کہیں ایسی بات سن لیتے ہیں لطیفہ کہنے کے سکے یا درکھ لیتے ہیں

بقول اکبرصاحب بنی نے اِس سال کوئی اور "گراطی" نہیں کی ۔ یعنی کوئی نیا کھیل شروع نہیں کیا ۔ بات اصل یہ ہے کہ طالب علمی کے زیانے میں ایس میں دوستیاں جلدی ہوجاتی ہیں اور کوئی لام کا کچھ کرنا چاہیے تو جلدی سے کرگرز راہیے ۔ لیکن عمریس ہونے کے بعد اپنے ساتھی اسادوں سے دوستی بیدا

کرنے میں دیر گلتی ہے - یہ اینے دل کی بات ہر ایک سے یول ک نہیں کہ دیتے ہیں ۔ کام را ھائے کے لئے ان لوگوں سے ملنا جانا ان کے کام کرتے کے طریقے معلوم کرنا ضروری تھا یہ سال ان اِ توں کی کھوج میں گرزرگیا۔ اس کا مطلب سے تہیں ہے کہیں اپنے اُن سا تھیوں کو بھول گیا جن کے ساتھ طالب علم کی حلیت سے ایک عرصه گزارا تما - اب تک پس پرستور بیانی وا عد د ایک طالب علم جوجا مدين أسما و بو كريم بين ) كي كري يي ربنا عا جعرات کی دلجیلیوں اس کلیرے اراکوں کے ساتھ الر ایر مصر لین تھا۔ عام جلسے حتم مورث کے بعد عبدا دیا ہے، ماحب کے لیا 2. C 2 2 2 6 9 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 اور يلك كا ايسا كطمت كيرسي زماني يل الديسيد. مد موا-آؤاب ایک نظرون لوکول کے کام اور جا مدی ووسرے (1) 5 1 ( 1)

اِس خیال سے کہ لوٹ کے اسا دوں کے ہوئے پرکام کریں "
اوس سلم" کاطریقہ جاری کیا گیا - بعثی ایک اساد کے دف میں سے پندرہ کی تنداد میں لوٹ کے دینے گئے یہ اُسّاد اِن کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا اِن کے کہا اِن کے کہا اِن کے کہا ہوں کی صفائی دیکھتا اِن کے کہا ہوں کہا ہوں کی صفائی دیکھتا اِن کے کہا ہوں کہا ہوں کی صفائی دیکھتا اِن کے کہا ہوں کہا ہوں کی صفائی دیکھتا اِن کے کہا ہوں کو کہا ہوں کیا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کیا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کیا ہوں کی کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کی کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کہا ہوں کے کہا ہوں کی کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہ

گرے کام یں مرد ریا - جلے میں بوتے والے لوا کے کی تحریر تقریر درست کرتا - مجھ عرصہ کے بعد اس کام میں سد کی اول کی گئی کہ ایک ہی عمارت کی بجائے جند کو تھیا ان کرائے برلی سیکن ہرایک میں ہیں ہیں لوط کے اور دواتالیق رکھے گئے۔ عمر سب یا توں کی ذمہ واری ان ہی کے سررسی البیش شہرسے آسة واسك راكول ك سي بالاطريقه جارى را روفلير وير معربي ما حب كى كرانى بى دى فيد لراك منت منتب ما سب مراس که ایک ات درامیدران .ی کے ساتھ راکتے تھے۔ دونوں کی سیٹیں ایک سی تھیں ہت کھ راه صلح المح المرساوه مزاج - محنتي اور ملسار - مال كي طرح الموكول كى خرمت كرت تع - ايك طرف مخرمي ما حب واللن دايك باص بحاكر روكون كوغرش كرتے تھے تو دوسرى طرف رامخدرى رو کوں کاجی بہلانے میں ان کی بحث میں حصر لیتے تھے۔ بہندو سازں کے میں ول کے بارے میں اچی ایکی ایس باتے ایک دن وہ تازیں شریک ہونے لوکوں نے کہا" آ ب بندو ہوکر ایسا کرتے ہیں! الخوں نے جواب دیا" جوشخص ا کما فداکی عاوت کرے۔ بتوں کو نہانے وہ کسی ندہی

کا ہواس کے ساتھ خداکی عیادت میں شریک بونا اچھا ہی ہے۔ تم لوگوں نے ناز میں بھی تو کیا کہ خدا برطاہے - پاک ہے۔ پالنے والا ہے -اس سے کس کو انکارہے ؟

ان لوگوںنے جامعہ والوں کے سامنے رہنے ہے کا ایک طریقہ بیش کرنا چاہا۔ اپنا سارا کام خودی کرتے تھے۔ بہاں تک کہ کھانا بھی لکا لینتے تھے ۔ جب رامچندرجی چلے گئے تو بجیب صاحب اکیلے رہ گئے ۔ بچر یہ بھی ویسے ہی سنے گئے جسے سے رہا کرتے تھے

اقامت کا ہوں کے علیٰدہ ہوتے ہی برم کمال کی مرکزی حیثیت نزرہی - بلکہ ہرایک اقامت کا ہ میں برم ادب کے ام میت نام سے علیٰدہ علیٰدہ جلسے ہونے گئے - کھانا ایک ہی حالم کیا تھا گرتقیم ہوجاتا تھا - اگلے سال سے یہ جبی سب عالم الگ سے کئے لگا

جامعہ کی جیٹی سالگرہ منائی گئی۔ عکیم آجل خاں صاحب دامیر جامعہ ) خان صاحب دامیر جامعہ کی خالص تعلیمی پالیسی کا اعلان فرمایا۔ ڈواکٹر ذاکر صیبن خاں صاحب دشنج الجامی نے سال مجرکی رپورٹ فرنائی ڈواکٹر انصاری دمعتمہ جامعہ

نے اپنی تقریری اس بات پر زور دیا کہ جامعہ قوی تعلیم گاہ ب اور تام فرقه وارانه تحر كمول سے الك بے مضرت صفى کھندی نے اپنی ایک آزہ تکم سائی اس کے چند شعر بہاں درج کئے دیتا ہوں نطق جان عامد ہے آج يوم تاسيس جامعرسه آج دِل کش شا سراه اسلامی جامعه ورسگاه اسلامی قابلي قدر آ داره بليّ رزيبِ آعوشُ خطرُ دتي اپنی تعلیم کیر نصاب اپنا کیول نه کمشب مو کامیاب انا بأموركي بناز برفيد جلدي أيس بعربم قرول باغ صفي حشر مک سیدے کا نام ملے جام گردش میں اسے کام علی یں ہی جب کا کہ ادہ نوشجئی ا تھے شیخ جامع کے بیش ایک اوْر ایم چیز کھیل اور ورزش کا سالاتہ جلسہ ہے۔ مارچ کے فہلیٹر میں اسمبلی کا جلسہ ہور ہا تھا مسردار

دا، عار تول سے مُراوہے دم، جامعہ اُس زمانہ میں دہلی کے ایک حصیة قرول باغ میں تھی

صدر تھے۔ اِن سب لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ جامعہ کے بحوں کے کھیل دیکھیں اور سردار بٹیل سے انعامات تقییم رُسنے کی در خواست کی گئی وہ خوستی سے راضی ہو گئے۔ کیلاف ماحب نے طرح طرح کے کھیاوں کی مشق كروار كلي تمي - يروكرام جهيوا دياكيا تما كريك قلال كميل بوكا بحر فلال کیل - شہر سے سنگروں بہان آئے ہوئے لیے كهل بوت كك عدر الياتي صاحب مراعه يدانه تروارس ورال تما- يول مجهو تماري حي واراكول وه کسی کو کیا گراتے جو کوئی کبی النیس دورکا لگا تا خرد بی گرمانا المرين تي احمدها حيد ره يني جو وزن مين إن سه آيه معندی کرنی برط ی - امت دور کی دور چی بهت و محسب 

تو می ہفتہ یاں تو ہر سال منایا جاتا تھا۔ ایکن پروفلیسر رامچندرجی کی جو پر کے مطابق اس سال سے ایک ناص

رنگ میں منایا جانے لگا۔جنگ عظیم مشلوار کے بعد جس الكريزوں نے آزادى دينے كاومدہ يورانكي تواس بات کے فل ف اعتاج کرنے کے لئے اربی 1919ء میں پنی ب کے یا شدوں کا بہت برط طبسہ جلیا نوالہ باغ را مرتسر) میں اوا۔ بس رسی بات پر وہاں کے گور نرنے نہیت لوگوں پر گولی طلادی - سنکرطوں آدی شہید ہوگئے - سارے ہندوستان میں تہلکہ مح کیا مگر ملے ملے کرے عصے کا اظہار کیا گیا ۔ اور اُسی و قت سے آزادی کی تقریک زور مکرط گئی اس دن کی یا دگار ہرسال ۱ر ایریل سے ۱۱۱ یریل ک منائی جاتی ہے۔ اور اِسے" قوی ہفتہ " کہتے ایں - کام کرنے والے لوگوں نے سوچاکہ محفی طب کرکے یا دگار منا نے ت اس کا اڑ جا تا رہا ہے ۔ کوئی کام ہونا چاہئے ۔ چانچہ جامعه میں ۱۱۱ ایریل کوسب اوسکے اور اسا د اپنا کام آب كرتے بى - فدسكاروں كو تھٹى دے دى جاتى ہے - لواكوں کی ٹولیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہرایک ٹولی کے ذمے رات کی چو کیداری مبیح کی صفائی کمروں اور صحن کو برطے پیمانے پر صاف كرنا - يا في بحراء كهانا يكانا - يا زارت سؤوا شلف لانا

یہ سب کام ہونے ہیں ۔ ایک ٹولی قریب کے گاؤں میں جا کر وہاں کی گلیوں کی صفائی کرتی ہے۔ کھانے کے وقت سب فرکروں کو اپنے ساتھ بھاکر لڑکے کھانا کھلاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ فدمتگاروں کوہم اپنے سے کمتر نے سمجھیں۔ ردے تو اِس بات کا درا بھی بُرانہیں بانے ایں کیو مکم یہی نوكر جاكر رات ون الخيس أرام بنجات إير وإن سب! تول سے یہ سکھلایا جا تاہے کہ ضرورت پر شنے پر ہم سرطے کا کام اپنے ما تھ سے کرسکیں اور ال عُل کر سر تھیوٹے اور برطے کا م کو ائیم دے میں۔خیال توکرو بارجود محنت کا کام کرنے کے یہ دن کیسی خوشی سے گرزر تاہے ۔ کوئی بھشتی بنا ہوا آ واز دے راہے۔" یانی لایا ہوں صاحب" کوئی جھا رو دیتے ہوئے ورخواست كررائ -" حفور چينے ارب بي - ذرا يرك سٹ جانے "اس کے براے ساتھی کی ڈانٹ بھی منائی دیتی ہے۔" اربے یا بؤجی پر چھنٹے ڈال ہی دیئے ستھے کام کرنا كب أوع كا إ نقلى يا ورجلول كے إس سے كوئى كرران تووہ دکھانے کے لئے اور بھی بننے گئتے ہیں عرض یہ سا سے کام اِس انہاک سے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی صبح سے

چگر لگاکر دیکھنا سٹروع کرے تو گھنٹوں اس کا جی نے بھرے۔
پھر فہس وقت تو برط اس لطف آتا ہے جب بہت چھوٹے بچے
نقل کی بھی نقل کرنے لگتے ہیں۔ دو بہر کا کھا ناختم ہونے تک یہ
دکچیپ کا م اِسی طرح جاری رہتا ہے۔ بھرشا م کے وقت جلسہ
ہوتا ہے جس میں آزادی کی تخریک کے بچھیے اور حال کے
واقعات۔ تو ی نظیس مینائی جاتی ہیں۔ ہر ٹولی کا نامہ نگار
دن بھرکے کا م کی رو کدادمنا تا ہے

ا جکل تو جاعتوں میں دو ہفتے ہے سے تیار اِں ہوتی اِن ہوتی اِن اِن ہی تیار اِن ہو جا اِن ہی تیار اور میں کھنے پر اُسطنے کا کام پؤرا ہوجا تا ہے مثلاً گرزرے ہوئے مشہور لوگوں سے حالات سُنائے اور کھائے جاتے ہیں۔ سوانح عمر ایوں کی چھوٹی چھوٹی کی بوں اور مضامین کا مطالحہ کر وایا جاتا ہے۔ یہ اُر دو اور تا بیخ کا کام ہوا۔ نیشتے بنواکر تاریخی مقامات اور ان کا مختصر حال بنایا جاتا ہے۔ یہ جغزا فیہ ہوا۔ حساب کے ماسٹر اعداد وشار جمع جاتا ہے۔ ہیں۔ شلا ہما رہے ملک کی آمدنی وخرچ۔ ہر ایک صوبے کی آبادی اور رقبے کا مقابلہ خاص طور پر کسی دیہات کے مختلف اعداد وشار ہے کہ ہائے مکہ ہائے مکہ

اس سال معرز جہانوں کی آمد کا بہت زور رہایس سے پینے مسر سروجنی نائیڈو اور مولانا ابوالکلام آزاد تشرایت لائے بیار مبوری تی - ایک لائے کے جی میں آئی کر بیا ہے سے وجنی نائیڈو کے قریب جاکر کہنے لگا " آ جکل بوٹ بہت مبوتے ہیں - آب لوگ مندومسلمانوں یں بوٹ بول نہیں بڑھائے ہیں - آب لوگ مندومسلمانوں یا کریں گئے۔ سب نے تالی بجائی۔ سروجی نائیڈونے لرطکے کو گئے سے لگاکر کہا "اس ہمت کی تعربیت کرتی ہوں گر تھارے براے ہونے تک ہم لوگوں سے جو کچھ ہوسکتاہے وہ کریں گے "

رہ رہانے یں آزادی کی تخریک کا پہلا سا زور نہ تھا قوی مدرسوں کے کام بھی ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ گر ذاکر حاب اور ان کے ساتھیوں کی وجہتے جا محد میں بھرسے جان پڑرہی تھی چنانچہ کا نگرس کے صدر سری نواس آئنگر انجین اتحاد کی دعوت پرجب جا محد میں تشریف لائے اور بہاں کے بچول میں ایک فاص رنگ دیکھا تو جلسہ میں کھنے گئے " دو سرسے میں ایک فاص رنگ دیکھا تو جلسہ میں کھنے گئے " دو سرسے قومی مدرسے بے جان ہو گئے این - گر بہاں رند گی ہے۔ فدا کرے کہ اس مدرسے کی بنیا دیں مضبوط ہو جائیں " فدا کرے کہ اس مدرسے کی بنیا دیں مضبوط ہو جائیں "

اسی سال علیہ حضرت سلطان جہاں بیگی صاحبہ فیس تفیس تشریف لائیں ۔ رواکوں کو جب معلوم ہوا تو ان کھوں سنے رات دن ایک کرکے پنڈال سجایا - اپٹی اقامت گاہوں میں سبی ورف کی بیگی صاحبہ او کوں کے سنٹ سبینے کے طریق وں کو دیکھوکر میں سبی ورف کی بیگی صاحبہ او کرنے وقت جا مہم والوں کو اس طرح بہت خوش ہوئیں - تقریر کرتے وقت جا مہم والوں کو اس طرح

سمعایا جیسے کوئی اپنے خاندان والوں کوسمعایا کر تاہے۔ وہ لوط کوں کوسمعایا کر تاہے۔ وہ لوط کوں کوسمعایا کر تاہے۔ وہ لوط کوں کوئمیرے بیج کہ کر می طب فرماتی تھیں۔ اپنی اس آرزؤ کا اظہار فرمایا کہ جامعہ بجیوں کی تعلیم کی طرف بھی توجہ کرے۔ سے تو یہ ہے کہ وہ عمر بھر رام کے اور لرا کیوں کی تعلیم کے لئے کو فرماتی راہیں کو سنے شن فرماتی راہیں

با و مرحم کی تیمار داری ۱ نور فال صاحب ( مراسی) نے جس محبت اور محنت سے کی تھی وہ آپ ہی کا حصہ ہے ۔ انور صاحب کو تیمار داری میں ملکہ ہے دؤسروں کے ڈکھ کو انیا دُکھ سمجتے ہیں - میرے دل میں نہ ہب کے متعلق طرح طرح کے سوالات بیدا ہوتے تھے بیض د فعہ ذہبنی کشکش میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ اور صاحب گھنٹوں میرا دِل بہلائے رکھتے اور مجھے ہرطرح سے مطمئن کرنے کی کوسٹش کرتے۔ ان کی پاکٹیسی اور پاک زندگی کو دیکھ کر میرے وسوسوں بس کی ہوجاتی تھی گو انور صاحب سے سالہا سال تک ملاقات نہیں ہوتی ہے گر یہ رؤحانی رشتہ ایک دوسرے کو کھؤ لنے نہ دے گا

## آ محموال سال

اگست علائے سے جولائی شاہ اللہ بار برا اللہ بار بر سب سے بعد اب کسی نے کام تھے۔ قدرتی کو رہ فی گئیا۔ مدر سے بین کرنے کے لئے بہت سے کام تھے۔ قدرتی کو رہ بر سب سے بہتے میرا خیال اُس جیز کی طرف کیا جس ستہ اللہ جدت کو لگا و گھا تم سمجھ گئے ہوگے بیتی فررا ہا۔ جا معہ میں ا جہ تاکسان کا دائے نہ تھا تر بین کام کو اُس بھو نگست بین سے کر نے کا وقع نہ تھا جی بین ایس کام کو اُس بھو نگست بین سے کر نے کا وقع نہ تھا جی بین ایس بین خواتی کا اور براسے ہے یا نے پر شریع کرنا جی نا منا سب تھا کیو نگر اِس میں خواتی کا اُن ریشہ رہتا ہے بھی نا منا سب تھا کیو نگر اِس میں خواتی کا اُن ریشہ رہتا ہے بین ایس کی اُن ریش اور یا وال ایک نام سے رسالہ اور برای اور یا وال ایس میں ایک نام سے دیا ہے بین ایک نام سے دیا ہے بین ایک نام سے دیا ہے ہو گئے ہوگے کا ایس میں ایک نام سے بین ایک نام سے دیا ہے ہو گئے ہوگی اور یا وال ایس میں ایک نام سے دیا ہے دیا ہے ہوگی اور یا وال ایک نام سے دیا ہے دیا ہے

نظرسے گرز آئمسری جاعت کے لاکوں کو مولوی اسمیل کی كتاب مين" بادل" كاسبق يرط صايا بي تها- اس جماعت يس اس طرح شایا جیسے سے مح یہ کام ہورہا ہے۔ پھر لرم کول سے کہا کہ تم اے یا ذکر لو- اور اسی طرح بحث کروجیے اس میں لکھا ہے۔ اگر تھاری یہ بات چیت پسند آئی تو سارے مرت والوں کو یہ کام دیکھتے کے لئے دعوت رى مائے گی- روئے خوش ہوئے کام مشکل نہیں گھا -دو "مين دن مي يا دكرليا-شخ الحامد صاحب كم اعلان کے مطابق سے لوگ درے کے آخری گفت کے ج ہوئے۔ ایک سرے رمزاور اس رخدجزیں گرہ كرفي كي كي رطي كسك - يه سوال كر" با ول كسي سند" إلى اور یارش کیو مکر ہوتی ہے " لو کوں نے اس طرح سمحا یا صع کوئی سائنس کا ماسطرچیزیں دکھا درکھا کرسمجا تا ہو۔ در سان میں بنتے ہساتے کی ایس ہوجاتی تھیں۔اس اللاكوں كے حوصل برط سے - وہ ميرے سر مو سكنے كم الى ہی تنی شی باتیں کروائے۔ میں جا ہتا بھی یہی تھا۔ اِس وقت کک ہمارے ملک میں تم لوگوں کے لئے ایک دوری

ڈرامے کھے گئے تھے۔تم جا نو ڈرامہ کہتے اسی جز کواہن کہ ایک شخص کے ساتھ جو وا قعات پیش کی نقل ہو بہو لکھی یا دکھائی جائے۔ بس اس یات کا خال رکھنا یا سنے کہ وہ وا قعات کہائی کی طرح سنسلے میں ہول اور اِن سے کو ٹی مفید نتیجہ کیکے رسویا کہ ایسی ایسی باتیں اقامتاگاہ میں ہوتی رہتی ہیں ۔ کیوں شران ہی واقعات کا ڈرا ما تیار كرين - چنانچه بهلى و فغه" كابل طالب علم "كے نام سے ايك ورا ما لکھا رائے کمتیہ جا معہ نے "کیا بیٹ" کے ام سے شایع کیا ہے) اس کے کھیلتے وقت اقامت گاہ ۔کھیل کا میدان ۔ جاعت كاكام دكهانے كے لئے سامان لگانا برا القا-ال تبديل کے وقت بروے کی نشرورت تھی یہ کام جا درول سے لیاگیا اس ڈراف میں ارشا و صاحب راتالیق کیلاٹ صاحب ر ورزش کرانے والے، کرم اللہ صاحب ریزهانے ولیے کی نقل رو کوں نے الیبی اُٹا رہی کہ لڑک یا ت یا ت پر اِنستے تھے قَائم كَنْج ك سراح في كابل طالب علم" كاكام سيح نمح كابل کے ساتھ دیکھا یا تھاکام نیا تھا اور دیجسٹ پھلا ایسے تموقعوں پر تم لوگوں ہے تنا موش ر | جاتا ! ہر طرف سے تقاضے

شروع ہوئے کہ اور ہونا جائے۔ میں بھی باتوں میں اگیا۔ تھوڑتے ہی دنوں میں ایک اور ڈرامہ" ریاضی دا ن طاب علم" کے نام ہے کھیلاگیا ، مگراس میں کوئی فاص بات نہ تھی اس لئے شائع بھی نہیں کیا۔ بیں نے رو کو ل سے کہا بَّان بو الدرامه ميس عُساكيون را - يه كام اثنا أسان تهين ہے جتناتم سمجھ رہے ہو۔ 7 سانی کے ساتھ فررامے لکھے جاتے تواب تک یہ سینکر وں مل استے۔ پیرتم نے دیکھا کہ اس کی تیاری میں کتنا وقت خرج ہوتا ہے - تھا رے لئے بھی ایک کام تو نہیں ہے اور کا مول کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تم لوگ ایک عرصہ تک اور کا موں میں لگ جاؤ میں اشنے کوئی اچھاسا ڈرا جر پہلے سے بہتر ہو تار کران گا - رو کول کی سجھ یں بات اللَّي أوريش ايك ني ولاا كلين كي فكريس را - يه فيال بھی تھاکراپ کی د فعرا ثیبا کھیل تیار کرنا جا ہے جے د کھفے کے لئے یا ہرکے لوگوں کو بھی دعوت دی جا سکے کا ندھی جی کے کہنے کے مطابق لراکوں کو تعلیمی کا موں میں لگا رہنا جا ہے ۔ لیکن ضرورت پڑے تو بڑے اوا کوں کو این برطول کا ساتھ دینے کے سے سرسیاسی میدان" یعنی

المنزادي كى كوششش كے لئے با سرتكل أنا عاصة - إس بات كو دكها في كے الئے الراما الا قوم يرست طالب علم" لكها اور ہفتہ میں دورن کے حساب سے ایک دہنہ تک تیاری ہوئی د كھنے والے بہت سارے لوگ تھے - بال ناكا في تھا۔ ميلان میں کرنے کے کئے کئی پر دول کی ضرورت تھی۔ ایسے کاموں كامارا خرج مدرسه برداشت كرب توخرن براه ها تا ہے۔ الراكول ني فوشي خوشي چناره المحية كيا - كيد مدو ما معد تے بھي دي عيد كا زان تھا۔ اس سے بہتر تا رخج اور كونسي موسكتي تھي! کھلے سیدان میں جامدے سام لوگ اور دہان بھے ہو کے تھے۔ اِن سب کے بیجوں سے مولانا محمد علی بھی بیچھ کئے سے بلے رو کول نے قومی ٹرائے گا! پھرایک براے طالب علم کے وا تعات د کھائے گئے کہ اُس نے تو ی جلسمیں حصر لیا۔ گر فتار ہوا، مولانا حسرت مو ہانی کی طرح جیل میں حکی ہیسی۔ رہانی ہوئی۔ مدرسے کے ارط کو ل نے وعوت وی - پیراسی ارائے نے براسے موکر ایک سندو کی دؤلت کی حفا ظنت کی ۔ مولانا محدٌ على يه سب و كهركر بست خوش بورب تھے۔ برج برج من لمند أواز كے ساتھ كمجھ تبصرہ بھى كرتے جلتے تھے کیونکہ یہ سب باتیں ان پر بہت کی تھیں۔ کہتے تھے یہ لوٹے و میری نقل کررہے ہیں۔ اس سے لوگول میں اور بھی دلیے یہ برائے ہیں جاسے میں لکھنو کے عرفان راب ایم۔ اے ہوگئے ہیں ) نے قرم پرست طالب علم کا اور سی۔ پی کے رفیق نے ڈاکڑ کا کام اچھا کیا تھا۔ نبی احمد نے مولانا شوکت علی کی نقل کی تھی۔ ان کاجسم ہے کی ایسا ہی اس سے ان کا نسم ہے کی ایسا ہی اس سے ان کا فیس دیکھ کر شیتے اس سے ان کے بوسے سے بہلے لوگ انھیں دیکھ کر شیتے ہے۔

اسس رقع پرجی چا ہتا ہے کہ نیں فاص طور پر
ان را کوں کا ذکر کروں جو ا داکار کی حیثیت سے تاشددیکھے
دالوں کے سامنے نہیں آتے تھے لیکن ان فا موش اور
گمنام ردکوں کی محنت سے ڈرامے کا میاب رہتے تھے۔
میری مرا د اسٹیج تیار کرنے والے ۔ سامان نہیا کرنے اور
سجانے والوں سے ہے ۔ دؤ لھا بننا آسان ہے لیکن دؤلھا
بنا امشکل ۔ یہ رط کے کئی دن پہلے سے اپنے باتھ سے تیا رہونے
دالا سامان بناتے تھے ۔ آخری مشق اور کھیل کے دن ضبیح
دالا سامان بناتے تھے ۔ آخری مشق اور کھیل کے دن ضبیح
سے شام تک منڈوا بنا کرچیز وں کو کھیک کھاک کرتے تھے

پھر تہا شہ ختم ہونے کے بعد سب لاک تو اپنے اپنے کروں میں چلے جائے گریہ لوگ سب چیزوں کو بٹور کر دوسرے دن جہاں کا سامان وہیں پہنچا آتے تھے۔ اس کا میں یوں تربہت سے لو کول نے وقتا تو قتا خصہ لیا لیکن بہار کے سراج اکتی ۔ ضیا رائحی ۔ پنجاب کے عبدانی تی رجاب تعلیمی مرکز میں امتا دہیں، اور اِن کے ساتھیوں کو نہول کا کہ ابتدائی زانے میں جبکہ اس کام کا چلا نا مست کل تھا بڑی مدد دی

اسی زمانے میں ایک دن کی بات ہے کرکسی لڑک نے

" أسر صاحب يرسب كيد تو مور الم ب ليكن جس طرخ برطول ك المراح من عور تول كا" بارث وكام) مو" الم به و" الم به الرح بها رك الرول بين المط كيول كاكام نهين مو" الم به كيا بات بنه إلى الم

میں نے جواب دیا

" ہما رہے مدرسہ میں الوکیاں نہیں پر الاستی ہیں اس سے ان کا کام نہیں رکھا گیا!

" توکیا ہوا ہمارے ہاں کئی کرائے ایسے ہیں جولولیوں کی نقل کرسکتے ہیں" ایک لرائے نے جواب دیا ایک لرائے واب دیا ایک لرائے کی نقل کرسکتے ہیں " ایک لرائے کو جواب دیا نقل عور تیں کریں تو اجھا معلوم ہوتا ہے - ہمارے ہاں جب نقل عور تیں کریں تو اجھا معلوم ہوتا ہے - ہمارے ہاں جب کرائیاں پرط نفنے لگیں گی تو ان کا بھی خیال رکھا جائے گا! اور دکھیوہم نے اب اک جلتے ڈرامے کھیلے ہیں عور توں کے کام بنیرسب ٹھیک معلوم ہوتے تھے - ہرایک ڈرامے میں عور تول کے کام بنیرسب ٹھیک معلوم ہوتے تھے - ہرایک ڈرامے میں عور تول کے کام کام لازمی نہیں ہے !"

الرط کوں کی ہم میں بات ہا گئی اور معاملہ رفع دفع ہوا۔
تھوڑے دنوں بعد بُن بھار ہوکر طبیہ کا بج پلا گیا۔
ڈاکٹر ظفریاب صاحب ہا وس سرجن تھے۔ یہاں بھی وہی پڑھنے
پرط بھانے کا سلسلہ دیکھا۔ صبح صبح لڑکے علی کام سکھنے کے لئے
ہرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب الخیس مریضوں کے پاس نے جاکر
بیاری کے بارے میں سمجھا نے ایک دن میرے پاس بھی
بیاری کے بارے میں سمجھا نے اور الخیس سمجھا یا کہ کسی بیمار کا
پہلا اور موجودہ ریکار ڈکس طرح رکھا جا تا ہے۔ لوکے روزانہ
میرے پاس آکر بیماری کا حال اکھ لیتے تھے۔ ان میں سے

بعض رو کے محض خانہ بڑی کر کے جلے جاتے تھے تعنی بہار کی باتوں کو سمصنے کی کوسٹسٹس نہیں کرنتے تھے ۔ یہ بات نظفریاب صاب كومعلوم بوئي أنفول نے اس موقع سے فائدہ اُلھاكر اُلوكول کوسمجھا یا کہ طب کے مدرسے میں جیا ن بین سوح بچا راور احتیاط سے کام یسنے کی ضرورت زیا دہ نبے۔ اُن مدر سون کے کام كا خيال مركروجها نسي يرط مدكرات مو - داكثر صاحب ادهى رات کو بھی مریفٹوں کے اِر د گر د چکر لگاتے تھے۔ اس سے مجھے برطری نستی ہوتی تھی۔ مریشوں سے ساتھ ان کابر آاؤ مشعدی وقت کی یا بندی دل لگاکر کام کرنا بنیی ندا ق کی باتیس اِن سب چیزوں سے شفا فانے بلنے سے جان گر میں بھی وندہ دلی نظرا تی تھی - اِن ہی چیزوں کا اِڑ لے کریش نے یہاں بھی ایک فررا ما لکھا" طب کی دینا " ٹواکٹر صاحب کے سب کام کرنے والول کوشنایا وہ اور کھی چوکتے مبوے۔ إس ميں مقامي باتيں زيادہ تهيں - اس لئے نشائع تہيں كيا. لیکن دو باتیں ضرور حال ہوئیں میری تفریح رہی کام کرنے والول كو سوچين كا مو تع ملا في صد بوئني - بيماري مي بهي ڈراٹ کا ذکر۔ آخر یہ ڈرا موں کی کہا نی کب گک سنتے رہو<sup>ک</sup>

ا کو اب جامعہ کے اور کا موں پر نظر ڈالیں كام كرنے والے اپنا رنگ جائے بغیررہ نہیں سکتے ہیں را مجندرن جی اور دیو دا س جی حبب جامعہ میں ائے توالھول نے تکلی اور چرخہ کو رواج دیا ۔ بیض لوگوں نے پاچھا اُخرا<sup>س سے</sup> فائدہ کیا۔ امتحوں نے وہی جواب دیا جواس کا م کے کرنے والے ایک وفرنہیں بیلوں وفعہ دُہراتے رہے میں اپنی خوشی سمجتے ہیں بعنی ہمارے ملک میں کام کے ذرائع ایسے نہیں ہیں جس میں سب لوگ حصہ لے سکیں ۔ کسان سال کا کچھ حصر مشغول ره كر باقى وقت بيكار رست إي - يراه ع كله تو چوان نوکری یا کام کی تلاش میں کئی کئی سال گزار دیتے ہیں خیالی بلاؤ لکانے سے تو یہ اٹھا ہے کہ کھونہ کھو کرتے ر ہو۔ یا تھ سے کام کرنے کی ما دے کا اور عا د توں پر کی اجما ار رط اب - برید ایک نته دو کاع ب سنی ایک تو کرنے ك ني كيم رال دوسرت كا دى كورتى اوئى- بركار را بنايم ووسرے ملک کے کیوٹ بینا ایساری ہے کہ آوی ایا سي محدد د در الله الموالي - شر يه سب وليلس شهى الط کے تو اس سے خوش نے کہ انھیں ایک تماشہ ہا تھا یا

جد ہر دیکھو تکایاں ہی تکلیاں نظر آتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو کھدر پہن رکھا ہے اسے تیار بھی خود ہی کررہے ہیں امتا دوں میں سعدا تصاری صاحب اور شفیق صاحب نے اس کام کو بہت پھیلایا۔ مجھے یا دنہیں کراس چیز سے اُس وقت پر سے کھنے کا کام بھی لیا گیا یا نہیں کین آجکل تو یہ بنیا دی تعلیم والے اِس سے پڑھنے کھنے کا کام بھی لیتے رہتے ہیں۔ اس کا ذکر اسا دوں کے مدرسہ کے سلسلہ میں آئے گا۔جوایک عوصہ کے بعد قائم ہوا ہے

دستکاری کو ترقی دیتے کے سے سنجاری ابرطفی کاکام،
کاشعبہ قائم کیا گیا۔ لکھتوکے اس سنج اسکول کے تعلیم یا فتہ ماسٹر
عبدالحی صاحب اس کے مگران ہیں - طلبار کو اس کام کی موقی موئی موئی
اہمی رسکھلاتے کے علاوہ نمائش کے لئے ابھی اچھی چیزیں تیا ر
کرد اتے ہیں ۔ لکڑی کی جا مع مسجد اور قطب بینا رنے توکئی مگر
انعام حامل کئے ہیں ۔ جا معہ کی نمائشوں ہیں ماسٹر صاحب کے
تاگر دوں کاکام نمایاں نظر آتا ہے ۔ ڈرائنگ کا کام مجی ہرایک
جاعت میں لازی کردیائیا ۔ اس کے سکھانے والوں کی محدود
تعداد کا خیال کرتے ہوئے یہ مشکل معلوم ہوتا تھا کہ اِس شعبہ
تعداد کا خیال کرتے ہوئے یہ مشکل معلوم ہوتا تھا کہ اِس شعبہ

یں بھی کوئی " قومی ادمی " ال جائے گا سکن تھیں یہ سن کر حرت ہوگی کر سب سے زیادہ "کٹر" یہی صاحب نکلے۔ جو ا ج تک اپنی باتیں اور باتیں کیسی ملکہ اپنے عمل سے ایک اپنج بھی آسکے سچھے نہیں بٹتے ہیں -ان کا خیال ہے کہ جا معمر میں بعض چیزین لازمی موجانی چاهئیں - مثلاً کھدر کا پہنا دا-کھدر ی ٹوپی۔ قرمی تہواروں پر ضرف ایک جمنڈے کا لہرانا۔ الخين شمها يا لجي كُما كرجهان آك أَوْمِي رَبُّك ( قومي نصار) كا تعلق سے وہ تو جا معہ کی خصوصیت رہے گی۔ لیکن جزئیات یں یا بندی نہیں ہونی جا ہے ۔ ہاں ہراساد کوتی ہے کہ وہ اپنے طور پر ارد کول کو راضی کرنے - جو ارائے کھدر کی ٹونی پہنتے سے كترات تھے ان كے نام سے اچھے طی واقف ہوگئے ہونگے بعنی إخترحن صاحب فاروقی یه خود تو بهت خاموش رست این لیکن اُن کا کام سرعگر ہولتا نظرائے گا۔ نا زروزے کے یا بندہیں - خدائے بیماروں کی دلجوئی کرنے کے لیے دل کھی ديائ مين كئي دفعه سيار بوا بول اس سن دوستي كي بوكئي ہے۔ بیض دفعہ ناجاتی بھی ہوجاتی ہے گر کئی کرنے کر جی نہیں جا ہتا

رسالہ جو سر چرکھے عرصہ کے سئے بند ہوگیا تھا دوبارہ مدرسه کی انجن کی م ا د ب کی طرف سے محدّ قاسم صاب سندھی نے رسالہ کلش یا ری کیا . سندھی ہونے کی وجہسے ار دو سکھنے میں آپ کے لئے وہ آسانی نز تھی حواور اطاکوں کو ما دری زبان کی وجہسے ہوتی ہے لیکن اس کام کے شوق نے ہیں کی ہمت قائم رکھی اور ایک عرصہ تک رسالہ کالخابے دہے اسر بركت على صاحب اجريك سائنس يرها إكرتي تھے اب ریاضی برط معاتے ہیں ، نے اسی سال سانجن حکمیات قائم کی سب نے یکے بعد و گرے کئی چیزیں علانے کی کوشش ایک عرصب کے نے سکاروں کے کھیلوں کو نے کرتے رہے ان ہٰن لاکوں کی طرف سے آپ ر انصاری میمور ل ای نبیط" کی بنار ڈالی آپ کی میار ڈالی آپ کی كوست شه ن سيد كركت كيل موقع موقع سن بوت بهتين : رکت ماحب مزان کے خت ہیں۔ بی نے آپ کی نكمة بيتى سنة فاكده الماسك كي لوستعش كي سي وقت ك ا بدت بابند بین دایات زیاف بین مدرسد کی ماضری ایا کرتے تھے۔ صبح بھونی کا انتقال ہوا۔ مدرسہ والوں کو اطلاع دینے کے لئے وقت نہ تھا۔ خود ہی تشریف لائے ماضری کی پھرمیت کے انتظام کے لئے گئے۔ جرلوگ وقت کے پابند ہوتے ہیں اگران کے ذمے کوئی کام کیا جائے تو اطین ن رہتا ہے کہ کام وقت پرشروع ہوکررہے گا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ ایسا شخص حبسہ کا منتظم ہے تو اگر نے والے وقت پر آجاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے انتظار میں کسی کا وقت پر آجاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے انتظار میں کسی کا وقت فرائع نہیں ہوتا ہے۔ اور نہ دوسرے کے انتظار میں کسی کا وقت فرائع نہیں ہوتا ہے۔ اس ما دت سے کام کرنے میں تکلیف بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس ما دت سے کام کرنے میں تکلیف بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس ما دت سے کام کرنے میں تکلیف بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس ما دت سے کام کرنے میں تکلیف بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس ما دت سے کام کرنے میں تکلیف بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس ما دت سے کام کرنے میں تکلیف بھی نہیں ہوتی

برکت صاحب کی آیک اور عادت ہے جس میں فیں نے کھی فرق نہیں یا یا۔ سردیوں میں سورج نکلیزسے دو کھینے ہے وہ کھنظ پہلے جاگ جاتے ہیں۔ اُس وقت را کوں کی کا پیا ں دیکھتے ہیں یا یہ کام مررسہ میں نبٹا لیا ہو تو کسی مفید کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کتے ہیں کہ یہ وقت بہت سکون کا ہوتا ہے۔ اب مہما نوں کا حال سنو

د بی نتقل ہونے کے بعد کا نرھی جی جا معرب ہافتھ

تشریف لائے تو طلبار اور اسا تدہ نے کھدرکے کام کے گئے مستررکی کام کے گئے مستررکی کی تعلیٰ بدر کی اور سیا سنا مد بیش کیا ۔ آ ب کے ہمراہ مولانا محر علی مولانا شوکت علی عکیم آجل فال دامیرجامع، کو ڈاکٹر انصاری رمعتمد جامعہ، سیٹھ جنا لال بزاز اور دہا دیو دیائی نے " ڈاکٹر انصاری کی بہنچنے کے لئے جراستہ بنایا گیا تھا اس کے دو نوں طرف قطار میں طلبا لکلی چا رہے تھے ، گا ندھی جی نے ہر ایک کے کام کو غورت و کیھا اور خوش ہوئے جگیم آجل فال نے ہر ایک کے کام کو غورت و کیھا اور خوش ہوئے جگیم آجل فال نے آب کے خیر مقدم میں تقریر کی اس کے بعد کلیہ کے ایک نے سیاستا مہ شنایا

سا " بہا تاجی ۔۔ آج آپ نے جا معریں تشریف لاکر ہارے دلوں کو ستجی خوشی سے بھر دیا ہے۔ آپ کے تشریف لاک تشریف لائے ہیں اور ہما ہے تشریف لانے سے ہماری ہمتیں بط ھدگئی ہیں اور ہما ہے ارا دے بلند ہوگئے ہیں ہم آپ کا دل سے شکریہ اداکر ہیں اور فدا سے ڈیکا کرتے ہیں کہ وہ ہما رہے دلیں کی فلا میں اور فدا سے ڈیکا کرتے ہیں کہ وہ ہما رہے دلیں کی فلا سے کے لئے آپ کو بہت دن قائم رکھے

آپ نوب جانتے ہیں کر جاری جا معدنے ایک بہت بڑے کام کا بیرط اُلھایا ہے - وہ ہم کو السی تعلیم ویٹا جا ہی ہ جس سے ہم خداکے نیک بندے اپنے دیس کے سیّج فادم اور سارے انسا نوں کی بھلائی چا ہنے والے بن جا ئیں وہ ہمیں یہ سکھا نا چا ہتی ہے کہ ہم اپنے علم و ہمٹرسے اپنے افلاق کو سنواریں معنت اور مشقت سے اپنے اور اپنے عزیزوں کے لئے طلال کی روزی کما ئیں اور فلوص اور ہمدر دی سے اپنی قوم کی ٹرقی اور اپنے ملک کی آزادی کی کوسٹ ش کریں

آب کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج کل زمانہ کی ہوا ہا رے فلاف ہے۔ ملک بین رہائی اور فیا دکی آئد ھیاں میں رہی ہیں جس سے بیار و محبت کی کھیتی مُرجائی جاتی ہے ہم آب کوئین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ پو دے جفیں آپ نے اور دوسرے برز گوں نے جگرکے خون سے سینی تھا اگر سؤ کھ بھی جائیں برز گوں نے بیج بریا و نہیں ہوسکتے وہ ہما رہے دلوں میں محفوظ ہیں اور اگر فدانے چا ہا تو ان سے کپھر نے پؤدے نظیں گے اور رہر کی ہوائوں سے نیج کر مضبوط اور شاور درخت بن جائیں گے

ہم اخریں مجر نہایت ادب سے آپ کی تشریف اور کا

شکریہ اور کرتے ہیں اور اُمید کرتے ہیں کہ بیعزت جلد عبلہ عمل ہوا کرے گی''

ہم ہیں آپ کے فرما نبردار طلبائے عامعہ ملیہ اسلامیہ

گازھی جی نے ساساے کے جواب میں فرایا :۔ البواطے میرے اس بیٹے ہیں وہ سیرے ایک زائے دوست اور رفیق کار کے بوتے ہی جن کا نام احد محد کا چلیہ ہے۔ الفیں میں اپنے حقیقی بھائی کے برا برسمجتنا تھا اور ان بچوں کو دیکھ کر ان کی یا د تا زہ ہوجا نا ایک بالکل قدرتی امر تقا۔ ان آی بچوں کے سلط میں کچھ اتیں آپ سے کہنی جا ہٹا ہوں ۔جس زمانہ میں میں نے جنو بی افریقہ میں ستیہ گرہ شروع کی تھی اُس و قت وال کے سندوا ور مسلمان دونول فرقوں میں " کا چلیہ" سے بط صرکر یا ہمت اور متعل مزاج کوئی آدى نه تما - الفول نے اپنے ملک كى عرب و آ برؤك كے اناسب کھ قربان کر دیا۔ الحقول نے تر تر اپنے کاروبار ادر مال و دولت کی کرنی برواکی اور نر اینے دوستاها كاخال كيا بلكر بلاكسى تاتل اور انديشي ك أنفول نه

است ای کو اس کشکش میں ڈال دیا۔ اس وقت کھی برقسمتی سے ہندوسلم اخلافات گا ہے گا ہے پیدا ہوجاتے تھے لیکن رد کا چلیہ" نے دو نوں کے درمیان توازن ہمیشہ قائم رکھا اور ان پربیجا حایت اور یا سداری کا الزام تهیی نہیں لگا ام کھوں نے حب وطن اور اروا داری کی خصوصات یز کسی اسکول میں رہ کر حامل کی تھیں اور ہزا لکستان جا کر بلكر الخول نے يرسب كھ خود اسنے گريس سكھا تھا اس كے كروه تجراتي زبان بحي مفكل سے لكھ راھ سكتے تھے۔مقدمات کی پیروی میں جس طریقے سے وہ دلائل کا جواب دیتے وکلاً اور بیرسطر بھی اسے سُن کر دنگ رہ ماتے اور بیض و قت ان سے خود ان کے کا موں میں بھی بڑی مرد ملتی رہتی تھی اُ کنوں نے ستیہ گر مبول کی رہیری تھی کی اور اسی مالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام على تها اورجع وه ميرے سير دكر كئے تھے كاره سال كا یہ رط کا سی اور آیکا مسلمان تھا- رمضان کے جینے میں وہ کھی ایک روزہ بھی نہ چھوڑا تھا۔ کھر بھی ایک روزہ بھی نہ چھوڑا تھا۔ کھر بھی ایک سا کھیوں سے کوئی نفرت نہ تھی۔ آج کل مندؤ مسلما ت

دونوں میں نہ ہیست کے معنی دوسرے نزا ہب سے
نفرت وحقارت کے ہیں۔ علی میں اس قسم کی نفرت وحقارت
کاکوئی جذ بہ مزتھا۔ بہر حال بیٹے اور باپ دو نول کے نام
ہرج میرے لئے انتہائی مسرت وخوشی کا باعث ہیں اور خدا
کرے ان کی یہ مثالیں آپ کے لئے تقلید اور رہنما فی سکا
سبب ہول

مس ز ما نه میں جب که مبتدوا ور مسلمان امک ہوسے تھے اور ایک و وسرے کے لئے اور اینے وطن کی ظاطر اینا خون بہانے کو تیار تھے میںنے طلبا رکوسرکاری اسکول اور کا بچوں کے چیوڑنے کی دعوت دی تھی۔ اِس تام عرصہ میں مجھے کمھی اس بات کا افسوس نہیں ہوا کہ ہیں نے اِن طلیار کو اِن کی تعلیم گا ہوں سے کیوں کلایا اور سیر یختریقین ہے کہ جن طلبار نے اِس آوازیر لبیک کہا تھا اُ کھول نے اسے وطن کی ایک بہت برط ی ندمت انجام دی ہے اور مجھے بقین ہے کہ سندو شان کا استدہ مورخ ان کے اٹیار اور قربانی کو نہایت جلی حرفوں میں لکھے گا میں اِس قابل فخرز ا سے کچھ اتاریہاں دمکھ کر

بهت خوش بوا اور مجھ یه دیکھ کر برای مسرت سے کرات اس جھنڈے کو قائم رکھنے کے لئے اپنی پوری محسّت اور جاں فٹاتی سے کام نے رہے ہیں۔ ہت کی تعداد اگریم بہت کم سے لیکن دنیا میں اچھ اور سے اور کھی کہی بہت نہیں ہوئے ہیں - میں ہ ب کو بھی تصبحت کروں گا کہ قلت تعداد كالآب كيرخال مركع بكراس إت كويش نفر ركھنے كم ملک کی ہزادی کا انھمارہ پرہے - آزادی کا آپ کے را سے ملے یا تکی ملانے سے بہت کم تعلق ہے۔ ہندوشان کی ازادی کے لئے جن بنیا دی چیزوں کی ضرورت ہے اگروہ آے میں نہیں ہیں تو کھر میں نہیں سھتا کر کھراور س میں ہوسکتی ہیں! وہ چیزیں خدا کا خوف اور یا انسان کے مجموعے سے جس کا نام حکومت یا سلطنت ہے بے غرف ہونا ہے - ان دوچیزوں کی تعلیم اگر آ ب کی اس درسگاه میں نہیں ہوسکتی تو یں نہیں جھتا کہ محر اور کس درسگاہ یں ہوسکتی ہے - یں آپ کے پروفیسرول کو جاتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان دوچیزوں کی تعلیم پہاں ضرؤر ہوتی ہے

مجھے اس کا ذرا بھی خیال نہیں کر آپ کی مالی حالت اچی نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس بات سے میں غوش ہوں کم آپ عسرت اور تنگدستی کی زندگی بسر کررہے ہیں اسطح اسنے فالق کی یا د سروقت تا زہ ہوتی رہے گی اور آب ہمشہ اُس کا خوت اسنے دل میں رکھیں گے ملیم صاحب کا یہ فرمانا بالکل صحیحے کہ میرے لئے د لی ان البات و شوار تھا لیکن ایا کے ال الے میں مجھے انتہا کی مسرت واطینان قائل ہوا ۔ میں آپ کی خوشی کے لئے بہاں نہیں آیا ہوں بلکہ اسٹے کو خوش کرنے کے لئے آیا ہوں میں ایک ذاتی عرض کونے کر بہاں آیا ہوں اور وہ کا بے سے یہ کتا ہے کہ یا وجوواس کے کہ جا معدسے یا سر نفرت اور زمر کا طؤ فان پھیلا ہوا ہے - با وجرد اس کے کرمسلمان سندوں اور سندؤ مسلما نوں کا کلا کاشنے پرتیارہیں لیکن اُپ اینے ایپ کو اس سے متا اڑ مر ہونے دیں رائے فالی کو کبھی مر کھولیں اور اینے دلول یں نفرت وحقارت کے جذبات بیدانہ ہونے دیں اس امیدر ش آب کے ساں آیا ہوں آب نے دیکھا ہوگا کہ میںنے کھا دی اور تکلی کے

یا رے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اِن بنیا دی چروں کے اس کے جو میں نے اب کو ابھی بتائی ہیں کھا دی اور تکلی بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ آ پ سر ارتکلی علائیں اور کھا دی پہنیں لیکن اگرا ہے ان باتوں رعل ذکریں جویش نے ابھی ہے سے سامنے بیان کی ہیں تُوسِ کی یہ کھا دی اور تکلی کسی کام کی نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ مکیم صاحب نے کھدر پینے کی جو ضرورت جانی ہے اسے بھی آپ ہرگر: نہ بھولیں گے ۔آپ کو معلوم ہوگا لر کھا دی کے ذریعے اُج ہم سا کھ مہزار سوت کاتنے والول كوروزى كاسامان بهم يُهني رب بين - يو لا ب دهو بي اور دوسرے میتے والے اس سے یا لکل علی ہ ہیں۔ یا در کھنے كران مِن بهت سے مسلمان لجي ہيں اگر جرفے كارواج مذہراً تو بهت سى عگهول ميں مسلمان عورتيں بھؤكول مرجاتين غریب ہندو اور مسل نوں سے اسے ہے کو قریب کرنے کی اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں کہ کھا دی پہنے علاوہ اس کے ہمیشہ پاک وصاف رہے۔ پاکی اور صفائی ته صرف تلا هری اور حیمانی بو ملکه اندرونی اور

دل کی ہو۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری کیا مرا د ہے۔ اپنے وعدوں کو پورا کیجے خواہ جان ہی پر کیوں نہیں کئے اور اِن با توں کو ہمیشہ اپنی یا دمیں تا زہ رکھئے جومثیں نے اس کے سامنے پلیش کی ہیں"

راس سال سيرو تفريح كا انتظام لجي احتيار ہا - للكه یوں کہنا جاسئے کہ ہ کنرہ کے لئے مزید انتظا بات کی راہ ممل م في سرايك اتفامت كاه يس اندروني كهيلول كي رسم ا فتتاح مِنا في كني - سر عكر ايك براے كرے بيں مو لو ڈو " سیر هی کا کھیل ۔ شطرنج ۔ کیرم بور د اور مر جانے کون کون سے کھیلوں کا انتظام تھا۔ برسات میں دہلی سے آگھ میل دؤر در ما کے کنارے او کھلے کھیل کو دک کئے ملے آتے تھے بعض رو کے کہا گرتے "کاش ما معداسی عبکہ ہوتی " سیکن سے محض ا رزو کا اظهار ہوتا ۔ کسی کے ذہن میں بھی یہ بات سر م تی تھی کہ دس سال بعد اِس سامے علاقے پر ہیں جھائے ہو<sup>تے</sup> نظر میں سے۔ اور خیال بھی کیسے ہوتا۔ یہ و ہی رہا نہ تھا کہ جهر چهر جیننے اُستا دوں کی تنخوا موں کا حساب مذ ہوتا تھا۔ مہینہ کھر کوسٹس کرنے سے مشکل سے کھانے کے وام

ملتے تھے یمستقل ایدنی کا ذریعہ یہ تھا۔ گر استا دو ں کی ہمت دیکھو۔ لوگوں کے برط تھنے پرط صانے میں ان کے تھیا گاو سیروتفری اورخوشیول میں ذرا فرق نہ آنے دیا۔ بلکہ ہر سال نئی نئی چیزوں کا اضافہ ہوتا گیا۔ میں مُناتور ہاتھا تفریجی باتیں یہ بہتے میں رؤیئے بیسوں کی ایک بات نکل ائ مرسے سنے تھوڑی دور بؤعلی بختیاری کے فرانے محل کے پاس ایک پختہ سرکاری الاب تھا۔ اجازت نے کر پٹراکی كا انتظام كياكيا . شام كو برط ي بهار رستي لفي -مخد حسيين صاحب چیدر آیادی رطالب علمی اور آن کے ساتھی بیٹر اسکھایا کرتے تے۔ پڑنے کو تو ہر کوئی بیڑے ۔ لیکن ڈؤیٹے کو لکالنا کمال کی بات ہے ۔ حسین صاحب کو اس کا ملکہ تھا ۔ کبھی کبھی بحول کی إِن تَفْرُحُ كُو دَكِيفِنَ كِي لِيُمُولُونُا مَحْرٌ عَلَى يَهِي تَشْرِيفِ لَا يَا كُرِيِّ تَكِيِّهِ ایک دن داکرصاحب کے جی یں اونی کریٹر ناسکھیں۔ اُنگا با نرھ "الاب كے كاركے بيش لفكائے بيٹھ كئے ۔ حسين ما ایسے سرسلے کر جُپ یا پ انتظار میں کھولاے ہے۔ ذاکر صاب فرمانے لگے" جناب پیرائی کے سامے اُصول اور قاعدے ازبریا دہیں ۔ لیکن جب تک دوایک غوطے نہ کھائیں

عل کی بُردت نہیں ہوتی ہے" معلوم نہیں غوطے کھا نے کی فریت ہی کی جے یا نہیں

اس سال جوطلهار جامعه میں رہ چکے ہیں وہ میر ہا قرعلی دا سان گر کو کہ کھی نہ بھولیں گے۔ موصوف و تی کے ٹرانے لوگوں ہیں سے تھے۔ واستان رہبی کہانی ) کہنے کا ملکہ تھا۔ بیان کیاکرتے تھے بس ہی کھوں کے سامنے سارا نقشہ اُحاماً تھا۔ ایسامعلوم ہوناکہ کہانی کے لوگ ہمارے سائے چل پھر کرسب کھھ کہ لیے ہیں۔ دکھا رہے ہیں ۔جی جا ستا تھا کہ گھنٹوں سے جانمی یہ ت تے بھی تھے کم سے کم تین گھنٹے ۔ جا ندنی را تو ں میں فاکسار شر ر چھوٹے بحوں کا آقا مت خانن کی حصت برتام طلبار اور اساتذہ جمع ہوجایا کرتے تھے۔ فاص شہرد ہی کے یُزانے تھے نناتے تھے ۔ کہمی یا دشا ہوں کے تو کہمی " کرختدار ول" رعام اولوں) کے - کانی میں بوطر صے بی عورت مرد سب کا ذکر ہوتا اورلطف یہ کرجس کی بولی بولنے ویبا ہی اچمہ اختیار کرتے ایک اور فاص بات یا گتی کریسے سے میں لراکوں کو مخاطب رك نصحت كرتے كر" بكوتم تجبى أيساكرنا يا شكرنا "جنساموقع ہو۔ ہاں صاحب کھیک ہے۔ داشان کینا بھی ایک فن سے

دیکھواللہ میاں نے دنیا میں سینکر وں چیزیں بنا دی ہیں کہ کو فی کسی میں کمال طابل کررہا ہے۔ تو کو فی کسی میں رمضان کی و تحبسیوں نے ایک فاص رنگ افتار کرایا تھا ہر ایک اقامت گاہ والے پاری باری سے جامعہ کے تهام اساتذه منشی صاحبان اور ارد کون کو افطاری بر مدعو کرنے تھے ۔ ایسی چیل پہل اور ملاقات سے موقعے اس سے یلے رکھتے ہی نہیں آئے گے : ہر خوشی کے ساتھ رنج کی لگا ہوا ہے - جا مصکے سب لوگ نہیں خوشی اینے کا مول کو انجام دے رہے تھے کہ اجانگ مسيح الملك عليم آجل قال صاحب كي وفات كي خبر على - وبهي يم ماحب جريك" امير جامع" تع - على رفس سيسكى ہوئی جامعہ کو دہلی لا کر مسجائی دکھائی - جامعہ کی الی مالت سر و نعم تراب مولئ لقي - بعض د نعم تر اتني تنگي موجا تي تھی کہ سمجھ میں نہیں اتا تھا کہ اب ہو گا کیا ۔ لیکن حکیم صاحب کا خیا ل کرکے ڈھارس بندھتی تھی۔ اور مُوا بھی یہی ایسے موقعوں پر مرحوم نے اپنے فاص فاص دوستوں سے بڑی بڑ

رقيس د لوائيس وال كے سيج صرف ايك جامعر بو في تو اتى

نوبت بھی نہ آتے ویتے گرایک طرف طبیہ کا لیج کا حلانا ، د وسری طرف انجمنوں کے کارکنوں کی ہمت برطرہا نا پھر گھر کا پیر حساب کتا ہے کہ خوا ہ امیر ہو یا غریب حو کوئی تھی علاج کے لئے گھر برجاتا اس سے خود کھھ نہ لیتے ہے کہنے کو یہ د بی کے رئیس تھے تگر دِ ل کے رئیس تھے اور عزیبول م فا دم کھے۔ شیخ الی معرصاحب کے دفتریں ان کی تصور لی ہو تی ہے جس کے تیسے یہ شعرب "كى چراغلست درس فاند كراز برتواك سَرِيني مي نگري آخِين ساختُه اند" جب کوئی مسن عُدا ہوجا تا ہے تو اس کی یا دگار قائم کی جاتی ہے ۔ حکیم صاحب نے جسانی علاج کی یا د گارطبیہ کا لیج اینی زندگی چی میل مضبوط بنیا دو ل پرقائم کردی تھی-لوگول نے کہا۔ اِن کی وقات پر رؤمانی علاج کیتی جا مصرملیہ اسلامیہ كى يا و كار كومضبوط بوجانا جائية - تجويز اجتى هي - اس بات كو معلاتے کے لئے فروری منطقاء میں اسی دہلی میں بہت بوا علسه بوا-مشهور رسناؤں كا برست بطائجمع يا تويش في كا نگريس كے سالان طلسول يس ديكھا ہے يا اِس طلس سي

یسنی پنڈ ت موتی لال نهرؤ ، مولانا محدٌ علی ، مسٹرسری نواس اُنگر مولانًا ابوالكلام كازا د- ينذت جرام رلال نهرو، ينذّت من مومناتوّ دُاکش مختار احدانصاری ،مسزسروینی نا کدو، دہاراجه محمود ایا د بمشعب والكواكيارير - داكش شيخ محرعالم ، خاب مرتضى بها در ، لحرى يركاش ، مولانا شفيع داؤدي ، مولاناعيدا لقا درفصوري لاله نُنْكُر لِال ، مولوي عبدالقا در ، سردا رسردول سنگه سب ہی مشریک تھے۔ جلسے کے صدر پیڈٹ موتی لال نہر کو تھے۔ اس نے اور ہاتوں کے علاوہ پر بھی فرمایا مکر عکیم صاب مند و اورمسلمان دونول کو ایک ہی نظرے دیکھتے تھے ، سندوُں کو چاسنے کروہ کھی اِس نیک کام میں حصر لیں " پندات جی کی تقریر کے بعد فراکٹر مخار احمد صاحب انصاکی نے جا مدے اغراض ومقاصد تبلائے اور فت رمایا کہ ندئهسب ي تعليم - روا داري - بياني چاره - اُردوك ذريع تعلیم دینا - مهند ولمسلم اتحا د جامعه کی خصوصیات ہیں۔ پھر فر مایا کراس وقت جامعہ والے کرائے کی کو پھیوں میں ہیں جویز يرس كر ملم صاحب كى يا دكارس ألله لا كه رؤيد جمع برمائي تر اینی عمارتیں تیار پرسکتی ہیں۔ اِس کی تائیدیں بیٹات مدن موہن الوس

د به را جه صاحب ممو دا با د مولانا ابوالکلام از د سروارسردول تگه نے تقریریں کمیں - اُس وقت جودہ سرار ر فیئے کے وعدے ہوئے تھے۔ یہ نام فواکٹر ذاکر حسین فال نے برا ھاکر سُنائے ، یا معہ کو چلا نے کے لئے جو فرانے قاعدے قانو بن بنے ہوئے تھے وہ دؤبارہ ال طی ترتیب دیے کئے کہ ہر کام سے علانے کے لئے یا قاعدہ ایک کمیٹی بنائی سی سب سے برای جاعب كا نام معلم أمنار " ركها- اس مين ايك فاص إت یہ کھی رکھی گئی کم اس کے زیارہ رُکن جا محرکے استادہی رہیں یعتی وه استا د جو دوبا تول کا وعده کریں ایک تو بیرکه کم سیم بین سال یا زنده رہنے تک جامعہ کی فدمت کریں گے۔ دوسرے یہ کر ڈیٹھ سورؤیئے سے زیا دہنتواہ نہیں

کہنے کو تو گیا رہ اسا دوں نے یہ عہدنا مہ دیا گرعلاً سب اُسا د اسی عہد ناسے کے مطابق کا م کرنے گئے۔ اوّل تو ملتا ہی کیا تھا ہو بھی سر ایک نے اپنی شخواہ کم کرالی۔ ڈیٹرھ سو ملتا ہی کیا تھا کھر بھی سر ایک نے اپنی شخواہ کم کرالی۔ ڈیٹرھ سو رفتے سے زیا دہ جن کی شخواہی تھیں وہ سویسے گئے۔ سوالول نے بچھٹر کراسئے ۔ بچھٹر والول نے بچھٹر کراسئے ۔ بچھٹر والول نے بچھٹر کراسئے ۔ بچھٹر والول نے بیاس۔ اس سے کم پانے والول کے





بچرں کا باغیچہ

یا نح یا نح وس وس رؤیئے کم کرائے میں نے بھی نیس کی سائے بحيس كراك - مقصديه تفاكه جا مدك سئ رويخ بيث حي كرنے والوں كوزيا دہ پريشاني نم ہو۔ كويا اس كے قيلانے والول میں علاً سب ہی مشر یک ہوگئے ۔ جامعہ کا سارا خرچ جوڑو تو ایک اقتے سرکاری فو قانیہ رہائی اسکول) مرسمت زیا دہ نہیں ہے پہلی دفعہ جرگیارہ اُسا دعہد نامے دے کر جلس اُستار کے رُکن سنے

ہیں اُن کے نام یہ ہیں

(۱) فراكٹر داكھين فال صاحب (۱) بروفيسر محكر مجيب صاحب رس، مولك اللم صاحب جيراجيوري ،٨م، مولك خواج عبد الحي صاحب ده ، ها فط فياض احرها حب ١١، ارشا داكت صاحب دع ، بركت على صاحب «»، سعدالدین انهاری صاحب ۹»، سیدنهاری صاحب ۱۰۰ شغیق ارمن صاحب ۸۰۰ (۱۱) حار على فيال صاحب جس وقت سنے قوا عد وضوا بط بن رہے تھے - بن کشمير ميں تھا ممردها حب بنیازی صاحب اور چند ارائے بھی وہیں تھے کسی نے یہ افواہ ہملائی کر جا معدنے سنے قواعد وضوا بط بنانے میں سرکاری الداد قبول کرنے کا امکان رکھا ہے میں لے اسی وقت شیخ الحاسم كو تار دياكه اس خبريس كس عديك سياني ہے بعد ميں معلوم جواكريہ محض افواه تهي

## توال سال

اگست ۱۹۳۵ء جولائی ۱۹۳۵ء
جب کسی کام کو چلانا ہوتو چا ہتے کو تو سب کاجی چا ہتا
ہے کہ استے شروع کریں - ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ کوئی
شخص کام کو کھ طاکر دیے اور ابتدائی خلطیول کے بھونڈے پن
کو اپنے سرلے لے - پچھلے سال ٹورا موں کی ابتدا کرنے اور
ان کو چلانے کے لئے مجھے سرطرح کی دقیس سہتی پڑیں ۔ کوئی
کہنا نڈینکی کی طرح دو ایک نقلیس دکھانے کے بعد جسیا سرطرت
کہنا نڈینکی کی طرح دو ایک نقلیس دکھانے کے بعد جسیا سرطرت
کے برا بھلا سے گاتو اپنے آپ چہنی ہورہے کا معین لوگ
یہ سمجھتے کہ ڈرا اللہ کیوں اور عور توں کے پارٹ کے بغیر بھیلے کہ ڈرا اللہ کیوں اور عور توں کے پارٹ کے بغیر کھیلائی نہیں جا سکتا ہے ۔ بعض کا یہ خیال تھا کہ اس سے برطھائی

یس ہرج ہوگا۔ کوئی کہا ہندوستان میں ڈرامے کا منرطاننے والے بہت کم لوگ ہیں - اس فہنر کو سکھے بغیر کام کی آبتدا زكرني جاسية وغرض جيف منواتني باللي المين النسب ك جواب نیں یہی کہنا " بھائی یہ سب کھے درست ہے گر مجھے ایک سال اس کام کو کر لیٹے دیجے۔ سال حتم ہونے کے بعد جيْسي صۇرت بوگى فيصله كرليس عُيْ " جب كام شروع بهوا تو علطیاں بے شک تھیں ۔ کہیں کہیں مخلص دوستوں نے ان کی اصلاح کی کوسٹش کی آور آخر اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس کے جاری رہنے سے ہی اصلاح ہوگی ڈرا موں کی یہ کہانی اؤر بھی دلچسپ ہوجاتی ہے جسب تھ یہ جان جا وُگے کر اِن کا اِتْرِیْہ صرف مررسہ کے لرا کوٹک ر ہا بلکہ گلتیہ رکا بجے ) کے طلبا رکو بھی شوق ہوا اور تو اور إستا دوں تے بھی ایک ڈرامہ کھلا۔ بش اس وقت ک کلیے کے اراکوں کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ ساتھی بھی ایسے تے جفیں جا معرسے فاص لگا و تھا۔ اِن میں انورفال ما مراسي ، مخدّ حسين صاحب حيدرا يا دي ،عياليل صاحب ثدوی - املیاز حسین خال صاحب دّفائم تنجی د جو اب پورپ سے فارغ ہوکرائے ہیں) پیام تعلیم کے تدیر حسین حسّان صاحب عبدالوا عدصاحب سندھی ، عبدالکریم صاحب بشا وری ، عبدالواب صاحب دسی ۔ پی ) ، عزیز الله بیگ صاحب دی پی، وکرکے قابل ہیں ۔ ایک دن کی بات ہے کہ سارے لرمکے ایک کرے میں جمع تھے امتیاز صاحب نے کہا

ر ما سٹرجی ہوجائے ایک طورا ما ایک مطلب میر کہ گلیہ کے رو اورا ماکروائے

یں نے کہا" برطے رو کوں کے سے ایسا فورا ما نہیں ہے جس میں عور توں کا پارٹ نر ہو"

" توکیا ہوا۔ موجودہ ڈرا مول میں سے کسی میں ایسی ر دو بدل کیجے جس سے ہمارا کام بن جائے" عیدالکر نم صلی یشا دری نے کہا

بس و قت یک گئیہ کے لو کوں کے لئے خاص طور پر ڈرامے لکھے نہیں گئے تھے۔ بعد میں حیدر آیا د دکن کے اسا تذہ اور ہماری جا معہ کے خانزن محد مجیب صاحب کے کئی ڈرامے اس مطلب کے لکھے ہیں جن میں عور توں کا یا رہے نہیں ہے۔ میں اس و قت اور کیا کرتا۔ انتاحشرکے

ایک ڈرامے میں تبدیلی کرکے لاکوں کے سامنے رکھ دما یا رط تقتیم ہوئے ۔ اِن کو سکھلانے میں چھوٹو ل سے زیادہ وشواری پیش اس نی ۔ کوئی توسفر ما تا ۔ کوئی کہتا اس بتلا ستے جائے اس وقت توسائے دیٹا ہوں مل کام اسٹیج پر د کھاؤں گا۔ ایک صاحب فرماتے میراکام ہی کتا ہے۔ اوروں سے مشق کر دائے ۔ کوئی تھیٹر کی لقل میں زورزور سے بولتا تو کوئی ایسے جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ برط ی مشکلوں سے یہ لوگ قا بؤ میں آئے - ڈرا ما توجنساکھ ہوا ایس وقت برط مزا آیا جب پیام تعلیم کے نررحین حمال م معمولی عینک لگائے بغل میں اخیاروں کا بلندہ لئے عینک میں سے گھؤرتے ہوئے عدالت میں داخل ہوئے ، یہ فرض کیا گیا تھا کہ یہ یہے والے اخبارکے مدیر ہیں اور ایک مقدمہ میں انھیں مواہی دینی ہے۔ الخیں سکھانے کی ضرورت اس لئے مریری يرحضرت سيح رح على بيس جيسے تھے ويا ہى كام ديا كي تھا۔ كام نشیم کرنے و تت اِن اِ توں کا خیال رکھا جائے توہہت ہول<sup>ت</sup> رہتی ہے۔ اور نقل مطابق صل ہوجاتی ہے حیدر آیا دیے ایک مشہور قوال ہیں معلی بخش الوگ

انھیں وا عظ قرال کہتے ہیں ایک ہی بات کو مختلف زبانوں کے شعروں میں کہتے ہیں کہی گاکر کہی سادہ انداز ہیں میکن اس ی ہی اگر کہی سادہ انداز ہیں میکن اس ی ہی اگار جڑھا ور ہتا ہے بالاخر بات اس وصن پر اکر زکتی ہے جس دُھن میں مضمون سٹر وع کیا تھا ان کی نقل لواکو ل کے مجمع میں تو میں غرب کر لیتا تھا لیکن برطوں کے تقاضے سے اس ورائے میں تو میں غرب کے کھیلے جاتے وقت یہ نقل کرنی پرطی علی بخش صاحب کے کے کھیلے جاتے وقت یہ نقل کرنی پرطی علی بخش صاحب کے اس کی اشک تھی سٹروں کا کام باکس ستار رہتا ہے ۔ میرے باس باکی اشک تھی سٹروں کا کام باکس ستار رہتا ہے۔

ا خرتک پر دے میں رہی - اس لئے عورت کی نقل کا جھگڑا ا ہزرہا - مجیب صاحب اداکاروں کے سیانے دمیک اب) یں کال رکھتے ہیں۔ انتخاب اچھاتھا۔ لوگ ویکھتے ہی رہے علیم صاحب نے عربی میں بی-اے کیا تھا۔عربی تا عدے کے مطابق لفظول كو تُعيك تُعيك بولن كا ملكه تفاء بارث فاصا طول تھا۔ خوب یا دکیا تھا۔ نقل اس بات کی تھی کہ کوئی شخص بحث یں ان کے سامنے علط لفظ بولے تو یہ اس کی خبر لیتے تھے۔ چنا نخبہ ایک شخص نے گفتگو میں" او بی کی شکل" کی بجائے " ٹرنی کی صورت کہہ دیا یعنی " شکل کی جائے " صورت " کا لفظ استمال کیا۔ اس پر زور زورسے کہنے لگے عاصی کا دعوی ہے کہ ہم کوٹو بی کے لیے شکل"کا لفظ استعال کر اچا ہے نہ کہ صورت اورشکل میں یہ فرق ہے کہ صورت کا لفظ ذوالحیات کے اجسام کے لئے دینی عا نداروں کے لئے) اور شکل کا لفظ غیر ذی رؤح اشار کی ہئیت خارجی کے لئے دلیتی ہے جان کے گئے، استعال ہوتا ہے - اور جونکہ ٹولی جو سرحیات سے معریٰ ہے - ریعتی بے جان ) ب لہذا و اجسب آیا کہ ہم ٹو فی کی شکل کہیں نے کہ

ڑ بی کی صورت \_\_\_"اتنے میں وہ شخص بھاگ گیا یہ دروازے کی طرت رفح کرکے کہتے گئے

اے جاہل مطکق شخص یا در کھ کہ مجھے یہ لفظ استعال کرنا چاہئے تھا یہ لفظ ۔۔۔ یہ خودارسطاطالیس کے الفاظ ہیں۔ ارسطاطالیس کے الفاظ ہیں۔ ارسطاطالیس کے ۔۔ تو اگر چاہے تو اس کی تصنیف ''المقالات فی الصفات الاشیار میں بعینہ یہی الفاظ بتلا سکتا ہول نوش یہ کہ اِس دن کے میرو در اصل یہی تھے

ہوں اوس یہ کہ اس ون سے جیرو دراس یہ کا سے
کریم اللہ صاحب کے ذہر ایک جگری سزا دینے کا
کام تھا۔ یہ چھوٹا سا اور آسان پارٹ اُنھوں نے اس سئے
لیا تھا کہ مجھے تنگ کریں ۔ تھے بھی پہلوان ہیں نے بجیب صاب
سے کہا کہ کریم النہ صاحب مجھے سے مج سنزا دیتے ہیں ۔ اس
حصہ کی مشق کی ضرورت نہیں ہے ۔ اس میں سیکھنے سکھانے کی
حصہ کی مشق کی ضرورت نہیں ہے ۔ اس میں سیکھنے سکھانے کی
کونسی یا ت ہے ۔ کریم النہ صاحب کہتے سے پارٹ میں
اسی صورت میں کروں کا جبکہ اس کی مشق بھی ہوا کرے "ڈراس
اسی صورت میں کروں کا جبکہ اس کی مشق بھی ہوا کرے "ڈراس
کے دن تر غضب ہوگیا ۔ سے می جھے مارنے گئے ۔ میں جھکے سے
کہتا بھی کہ چوٹ لگ رہی ہے گئر یہ ما نستے نہیں تھے ۔ تما شائی کی

نہیں سکتا تھا۔ مُجیب صاحب اندرسے آواز دے بے تھے "
"اگل کام جاری رکھنے۔ اگل کام فی حضرت بڑی شکل سے آجے یہ حضرت بڑی شکل سے آگے بولسے کچھ اور بیان کروں تو بات لمبی ہوجاتی ہے۔
اس سال تھا رہے ساتھیوں نے جرڈرامے کھیلے ان کا تو ذکر ہی نہیں آیا ہے۔

بی ای ای اس کے ایک اور ہوا تو پہلے سے کسی سوچ ہوئے بروگرام کے مطابق نہ تھا اور ہوتا بھی کیشے احب ایک چیز بہل پڑے تب اس کے لئے قا عدے قا نون بنانے اچھے معاوم ہوتے ہیں اور کا موں کا ہرج نہ ہونے کے لئے الیق صاحبان سے مل کریہ طے کی کہ ڈرامے سال بجریں صرف دو ہوں گے ایک تو " یوم تاسیس" پر دوسرے "عید" پر والی کو پر کا نوں کے ایک تو " یوم تاسیس" پر دوسرے "عید" پر والی کو دو ڈرامے کی کہ ڈرامہ کا ذکر محل آیا تھا ۔ آؤاب سا تھیوں کے ڈرامول کو گرامہ کا ذکر محل آیا تھا ۔ آؤاب سا تھیوں کے ڈرامول کو

بہت چھوٹے بچے سینی تلیسری اور چرتھی جاعت والول نے کہا کہ ایک ڈرا ما ایسا کھی کروائیے جس میں ہم ہی ہم ہول

اس مطلب کے سئے غلام عیاس صاحب کا لکھا ہوا ڈرا ما "تُريّا كى كُرْيا" ببيت موزول تھا۔اس ميں كام كرتے ولك دو بچیاں اور ایک بچرہے۔ ایک بجی جس کی غمر سات سال کی ہوئی۔ اپنی سہلی کو گرٹیوں کا گھر د کھانے کے لئے جائے پر بلاتی ہے اِس کا چھوٹا بھائی رعم جھے سال) دعوت ٹی چنزیں منضم كرنے كے لئے طرح طرح سے پریشان كرتا ہے إسى دوران میں بہن کو ایک ترکیب سؤجھتی ہے۔ وہ بھائی کو کل پڑزوں کے ذریعہ چلنے والی گڑایا بنالیتی ہے۔ سہلی کے انے یہ یہ زندہ گڑھیا طرح طرح کے کھیل تاشے دکھا تیہ عائے کا سامان ، گڑ یوں کا یٹارہ ، ایک پردہ اور صرف مین بحوں کے ذریعہ یہ تمثیل مرص مدرسے بلکہ گھروں میں ہو ان سے کھیلی جاسکتی ہے۔ زیان میں مٹھاس سے چھوٹے جھوٹے کھیے ہیں - اس عمر میں بیے جس طرح بو تتے اور آینی ا دائیں دکھاتے ہیں اسی انداز میں لکھا سے بڑی وی یہ ہے کہ بری گفتگو ہی نہیں ہے اداکا رکھونہ کھے کرتے ہوئے يولية إلى اس كن أور في نطف الآمات ميش مسرسال نسی نرکسی جاعت میں اسے مناتا ہوں سنتے اور سانے

والوں میں سے کوئی کھی نہیں اکت تاہے داگر تھیں یا دہوتو اس کتاب کی تمهیدیں بھی اس کا ذکر کیا ہے) وہ مے جو دراما کا مطلب اور اس کے کھیلنے کا طریقہ نہ جانتے ہوں اگر اس کو ان کے سامنے کو فی کھیک سے را مدر سائے تو نہ صرف بات سمجھ میں ہوائے گی ملکہ حی جائے گا کہ اِسے کھیل ہی لیں - ہما رہے مرسمیں لوکیاں مر ہونے کی وج سے میں نے یہ ورا اسپلیول کی چگر"د وست فرض کرے "اسیس کے موقع پر کرایا تھا۔ گڑایوں کا کھیل جھو لیے اور اول کیا اسب ہی کھیلتے ہیں اِس سنے اِس تبدیلی کا کوئی پتر نز جلا - میال مسعود رجفول نے مال میں مسعود حسین فال صاحب کے ام سے ایم- اے کا امتحان کا میاب کیاہے ) زندہ گرم یا سے تھے۔ تگینہ کے شاہددست کر آب شا دی ہوگئی ہے، مسعو دکے برطے بھائی اور فائم گنج كے شفیق شاہر کے دوست سے تھے

اس ڈرا مہ ہیں اُس وقت برط اہی مزا آیا جب مسعود کے بھائی نے اِن کے چمرے پر رنگ کے نشان لگا، گڑھیا کا بہا س بہنا کر پر دے کے بیچھے چھیا دیا تاکہ آئے والے بہا ن کے سانے گڑھیا کے طور پر بیٹی کرسکے ۔ دوست نے در وازہ کھنگھٹا یا باس پرمسود پردے کے پیچھے سے بولے "یانہیں میرے بس کی بات مجھے بڑے زوروں کی بھؤک لگ رہی !! مسعود کے بھائی نے کہا

" ا دیدے مہان اسے میں ذرا دیرے سے جُب ر ہو۔ اچا اُکا اُو اِ ہرا چا ہاتھ" معددت اپنا ہاتھ یا سرکیا بھا ٹی نے متیلی پر بتاشتے رکھ دئے تب چاکریہ خاموش ہوئے

و اوسرا ڈراہ " اسکول کی زندگی" عیدے موقع بر کھیلاگیا تھا بین جس وقت میٹرک میں بٹرھ رہا تھا (NAGNATHAN AT SCHOOL) ای ان تھا دعی ب فرراہا تیا رکیا تھا۔ بھولے اگن تھن کا تھی ہے یہ ڈراہا تیا رکیا تھا۔ بھولے اگن تھن کا کام قائم گئے کام عوقان نے دجواب ایم لے جوگئے ہیں ،- دوشر پر رطوکوں کا کام قائم گئے کے سراج اور سورانصاری صاحب کے بیائی شعیب نے کیا تھا۔ طبیب بھائی نے سراج اور سورانصاری صاحب کے بیائی شعیب نے کیا تھا۔ طبیب بھائی نے کیلاٹ دیا درب کی بنی احد نے ڈواکید کی نقل خوب آنا ری تھی

دراموں کا یہ کام پُرانا ہوتا جارہا تھا میں نے سوجاکہ اب سی نی چیز کی طرف توج کرنی چاہئے ۔اس د فعہ پڑھنے پڑھانے سے طرافقوں کی طرف دھیان دینا شرع کیا یہ چیز بچھے ببند نہ آئی کہ ایک اُستا دختا ختوں کو بڑھارہا ہے سی کی اُردوج توکسی کا صاب کہیں آدیج تو کہیں جزائیہ ۔گفٹھ بچتے ہی ایک صاحب سر پر سوار ہیں ' کیوں صاحب لا اس لئے کر گھنٹہ بچ کیا ہے ۔جماعت ٹمالی کردیجے ۔اب سوچو

کہ ایک کام میں دلجینی برط حد گئی ہے لرائے اور استاد دونوں ماستے ہیں کر بھی کام جاری رہے مگراس انتظام میں سارا مرا ركركره بوجاتا ہے - ميں نے شيخ الحامد صاحب كودر فواست دی کہ میرے و مہ صرف ایک جاعت کے سارے مھنے كر ديجيئ يرجى خيال تهاكه اس تجربه كو پهلى جاعت يسع شروع كروں مجھے يہ جماعت مل كئي - بڑى خوشى ہوئى كراب كھنٹيول كا جھڑو ا جا تا رہے گا۔ کام کرتے کرتے تھک جائیں مے تو تھوڑی دیرسیر کرایا کریں گے۔ ایک درخواست اس مطلب کی لھی دی كرأت دوں كى الجن ميں يرط صانے كے طريقوں يريات چيت ہوا کرے اور باری باری سے ہرایک اساد نونے کے سبق برط هاكر د كهائين . بهارے شخ الحاسم ذاكر صاحب ہیں برطے سمجھزار آدمی امھوں نے سوچا کہ اس کا شوق تو رمے کا نہیں۔ معلوم نہیں یہ استا دوں کی انجن میں کیا کیا " گرد برط" کرے اس کام کے لئے کھداور لائن ہوتے کی ضرورت ہے اُرکفوں نے دویا توں کا انتظام کردیا۔ ایک تو فورا ہی ایک اقامت گاہ رشوکت منزل ص الليق بلے سے اخترص صاحب تھے، كا الليق بنا ديا

داوسرے پر معانے کے طریقوں کی نئی نئی بائیں معلوم کرنے کے لئے موگا بھیجے کا انتظام کر دیا لیکن موگا چلنے سے پہلے آ ک جامعہ کی کھھ اور سیر کرتے جلیں

یہ بہلا سال تھاکہ " یوم "اسیس" منانے کے سلطے میں ہرایک جاخت سے تعلیمی کام لیا گیا۔ ذراکر صاحب نے رایک بہینہ پہلے اشا دوں سے بات چیت کرکے راپنی مجویزیں اِن کے سائے رکھ دی تھیں۔ وہ یہ کہ

ا۔ ہر ایک جماعت کھے پڑھنے سے متعلق کوئی چیز تیار کر کے جا معہ کو تحفہ کے طور پر دیے -ایک جماعت کئی چیزیں دیے سکتی ہے

ار جلسرے دن اِن سب تحفوں کی نمائش کی جائے اکہ ایک دوسرے کے کام سے لڑکے اور مہان واقف ہوہائیں الا۔ ایک طرف مکتبہ والے بھی صرف جامعہ کی چھاپی ہوئی کہ بس سیائیں

ایک ورال کو مشتول رکھنے کے لئے ایک ورال کو مشتول رکھنے کے لئے ایک ورال

ه بیا م تعلیم و ای ناص منبر نکالیں حیں میں زیادہ <sup>س</sup>

جامعہ کے اُستاد اور لرا کول کے مضاین ہوں " الدهاكيا جابتا ہے - دوام كھيں ؟ جيب لراكوں كومعلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے ایسا معلوم ہونا تھا عید کی تیاریاں ہورہی ہیں کھھ کرنے کی خوشی میں پہلے سے زیادہ برطوعاً لکھا۔ ملکہ یوں کہنا جاہئے کہ لکھنے رطیصنے کا نشوق برط حقا ہی گیاجاعتوں میں سے رونقی نہ رہی - کھلنڈرے اللکول کی تو بن س فی- دوڑ ووُراكُ كام كرتے تھے۔ شا يرتم يہ يوچوك كر أمر وه كون سے کام ہیں جو کھتے برا سے سے تعلق رکتے ہیں اور مروہ یہ کر کھلنڈرے الرکے بھی بسند کرتے ہیں تو اس کی تفصیل بھی شن لولیکن جیائے کی بات نہیں یہ کام ریا دہ تر برطیے روکے بعنی ا نوی اور کلیہ والول كاتفا- علانے كو تو ياكام ذاكر صاحب نے علادما ليكن وه فوب شجي تح كريه أس وقت يا سدار رب كا جكر اس کی بنیا دیں مضبوط ہول تینی ابتدائی مدر سدکو بہتر بنائیں سوجا بھی تھاک کیو کہ نا توی ادر کلیہ میں رشعة والے پہلے ابتدائی سزل سے گزرتے ہی اگراس مزل بی گیگ سے کام کر لیا تواک چل کرسہولت رہتی ہے۔ جا معہ کے اُستا دوں کی یہ ارزؤگارسوں سالت مجلنے پیولنے کی اس کا ذکر تو اپنے وقت پر آئے گا

اس وقت مما الماء کے اس" یوم تاسیس" کے کام کوسمجدلو ما ریخ ا در جزا فیہ میں مسل نوں کی حکومتوں کے نعے اور بُرانے نقشے سکندر کا ہندوستان برحماد سکندر اور پورس کی جنگ اشوک کی سلطنت کے نقتے بنوائے گئے ۔ لال قلعہ ( دہلی ) کی چنزیں دکھلا کرمضمون لکھوایا گیا سے ۱۹۵ کے بعد دہلی میں جو يُرِأْنَى درسكا بين روكتين يا جونتي قائم بوئين ال كا حال كلوم پھر کر دیکھنے کے بعد لکھا گیا ۔ اسلامیات والوں نے مشہور صرفتیر مجمع كيں آ تحصرت كے آخرى خطبه كوببت خوش خط لكھوا كر ا ویزاں کیا ۔ اُر دو والول نے اِس زبان کے یائج مشہور لکھنے والول (جوعنا صرخمسہ کہلاتے ہیں) کے حالات کھے اور ان کی تصویری بنائیں سائنس والوں نے کام کے جارے بنائے نشی علی مخرفاں صاحب دمرطوم، مندوستا ن کے بہترین خوش خطی لکھنے والوں میں سے تھے آپ کا تعلق سٹروع سے ا خریک جا معہی سے رہا - ارط کوں نے آیا کی مگرانی میں ائجے اھیے کتے اور قطعات رکینی چندایک منتخب شعر خوش خط لکھے موتے) تیا رکئے۔ ڈرانگ والول کی توئن آئی تھی جولڑکے ڈرائنگ اچھی جانتے نئے وہ ترا کرٹسٹ سبنے

ہوئے تھے (اور سچ بھی ہے ان ہیں سے کئی لڑکے مثلاً طاہر علی مسعود داختر، ضمیر الدین ابنی تعلیم سے فارغ ہوکر یہی کا م کررہ ہمیں) اسلامی ملکول کے برائے برائے کرہے رہنا، سندؤستان کے مشہؤر لوگوں کی منہ بولتی تصویریں بنائی تھیں شعبہ سنجاری نے مشہؤر لوگوں کی منہ بولتی تصویریں بنائی تھیں شعبہ سنجاری کے خواصوئرت ڈھال نے تو اِس سجا وط میں چار چاند لگا دئے لکڑی کی خوبصوئرت ڈھال دشیلڈ، کے چاروں طرف نقاشی اور بیج میں جا محہ کی مجمر کندہ کرکے رہا کے واروں طرف نقاشی اور بیج میں جا محہ کی مجمر کندہ کرکے رہا کہ وروغن کر دیا تھا ۔ لکرط ی کا کچھ اور ساما ن کھی شارکی تھا

مرائے کی عارتوں میں بھلا خوبھورت ہال کہاں سے لاتے صحن میں شا بیانے لگا کرسپ چیزیں سجائی تھیں ایک طرف جلسے کا انتظام تھا ۔ مشہور لوگوں میں سے کون نہیں تھا، ڈاکٹر انصاری مولانا اوالکلام آزاد، مولانا محرعی، بنٹرت موتی لال نہر کو، بنٹرت مدتی مولی کا لاجیت رائے ،سری نواس آئنگر ستیہ مورتی ، این سی کیلیر، مولانا ظفرالملک، مسنر اینی ببینٹ مسٹر اینی ببینٹ مسٹر اینی ببینٹ

کے طلبار کا تقریری مقاطب کک کے طلبار کا تقریری مقابلہ مواد کھر بینٹ سال موہن مالویہ نے قوی جنٹ البرایا جؤں بی

چھنڈا لہرایاگ الراکول نے قرمی ترانہ گایا اجلسہ کے ص واكثر انصاري تھے كيو كد حكيم صاحب مرحوم كى وفات تے بعد ا ہے ہی امیر جامعہ ہوئے تھے " آجل یا دگار فنڈ " ہیں بہت شتی کے ساتھ چندہ جمع ہور ہاتھا یہ سال استا دوں نے بڑی مشکلول سے گزار ا ۔ کسی کی ظاہری حالت سے اس کے شعلی سب کھھ خیال کرینا ٹھیک نہیں ہے یہ ساری دھؤم دھام لوہ کول کی تعلیمی حالت بهتر بنانے کے لئے ہورہی تھی وریہ اس ز مانے میں جا معہ کی مالی حالت انتہائی مدتک خواب ہوگئی تھی ر اور بھائی مشکلیں تواب بھی حتم نہیں ہوئی ہیں ) قوم کے رہنما تعلیم کی طرف ہے غافل تھے اِس کی ایک مثال یؤل بھی سمجھو کہ چنر الی قوم کی بھلائی کے لئے مصیبتیں اُٹھاکر باغے یودو<sup>ں</sup> ر سینج رہے ہوں قوم سیرکر تی ہوئی اِ د حرا کلکے اور السیے کھی نہیں کے حال کیا ہے تو اس وقت مالی جو کھھ کھے اِس کا کہا بُرا نہیں لگتا ہے ۔ فواکٹر ذاکر صاحب نے اپنے ساتھی الیوا وكام دكھانے كے بعد تعض كرا وى باتيں اس اندازے كہر کہ لوگوںتے اپنی غلطی تسلیم کی فراکٹر صاحب نے فرایا " یا معہ ملیہ ایک خاندان کی طرح ہے اُستا د رو کوں کے

ساتھ دہی برتا وکرتے ہیں جس طرح فاندان کے لوگ اپنے عزیر ول سے کرتے ہیں جس طرح فاندان کے لوگ اپنے عزیر ول سے کرتے ہیں گذشتہ سال اس فاندان پرایک برطی مصیبت آئی دہ یہ کہ اس فاندان کا سر پرست مرگیا بینی حکیم آئل فال مرحم کا سایہ ہمارے سرسے اُٹھ گیا اِن کے آسس انتقال سے ہیں جین حدمہ ہونا چاہئے تھا اس کا اندازہ آپ کرسکتے ہیں ہم بہت مشکلوں میں ہیں احکیم صاحب با وجود اپنی کرسکتے ہیں ہم بہت مشکلوں میں ہیں احکیم صاحب با وجود اپنی فراتی مصروفیتوں اور قومی و مکی کا موں کے اتنا وقت کھر بھی نکا ل لیتے تھے کہ بلی ماران سے چل کر قرول باغ آئیں اورجا میم کے چھوٹے بجول سے باتیں کرنے ہیں اپنے قیمتی و قت کا ایک حصد صرف کریں

ہمارتے ہندوستانی رہنماؤں میں حکیم صاحب ہی کو یہ فخر حاس ہے کہ انھیں ہندوستان کی ایک بڑی تعدا دسے وہ ذاتی اور کسی کو حاص نہیں ہیں وہ ذاتی اور کسی کو حاص نہیں ہیں ایکن باوجو دان تعلقات کے اس قوم نے اُن کی یا دگار قائم کم کر کھیے ہے گئے والوں کم بھی قصور ہے ۔ تعلیم کا یہ پیشہ جتنا معرز تھا اتنا ہی ذلیل کہ بھی قصور ہے ۔ تعلیم کا یہ پیشہ جتنا معرز تھا اتنا ہی ذلیل کہ بوگیا ہے ایک زماتہ تھا جب تعلیم گاہ کے لئے چندہ دینا فخر

سمجھا جاتا تھا لیکن ہماری گداگری نے اس پیٹے کو ذلیل ورسوا
کردیاہے ابہم نے خود اپنے گریان میں منہ فوالا اور یہ عہدلیا
ہے کہ چاہے جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں اس یا دگار کو قائم رکھیں گے
تا انکہ قوم خودہی اس کی طرف تو جہ کرے مراس مقصد کے لئے
"انجمن تعلیم بی کے نام سے ایک جاعت بنائی ہے جس میں یہ شرط
رکھی ہے کہ کوئی شخص ایک سوپی س رؤیئے یا ہوارسے زیادہ
کسی حالت میں خراج گا اور اس کا کوئی رکن پھھٹر رؤپئے سے
ریا دہ نہیں سے رہا ہے

رؤینے دوہی طرح سے وصول ہوتے ہیں ایک سکے دوسرے تذریع ایک سکے دوسرے تذریع ہم جھتے ہیں کہ اپنے کام سے ہم اپنے کو اس بات کا مشحق بنائیں گے کہ توم ہیں نذر دے مکن ہے ہم اپنے کو آپ یا بین غرؤ رسے بھری ہوئی معلوم ہوں لیکن میں بہت فاکسار واقع ہوا ہوں اور اس وقت ایسا کیڈ پرمجیور بول امیدہ کر آپ یہ معاف فرائیں گئے ایسا کہ ایسا فرائیں گئے اور دوسرکا ایسا کہ ایسا فرائیں اور دوسرکا طرف فی ایسا فی اور دوسرکا طرف فی اور دوسرکا کے ایسا نے ایسی تقریر کی اور دوسرکا طرف فیائیں ایڈوں کے بلائے ساتھ لوگوں نے بلائیں ایٹوں سے کہ ساتھ لوگوں نے بلائیں ایٹوں سے سے ساتھ لوگوں نے بلائیں ایٹوں سے

رگا کھی ہوتا ہے اور محبت کھی۔ دُنیا کا دستورہی یہ ہے ڈاکٹرمان موقع ومحل کے کی ظرسے بات ہی ایسی کرتے ہیں کہ دِل میں اُڑ جاتی ہے۔ مدرسہ میں مختلف موقعوں برمثلاً "الوداعی دعوت" "انجمن اتحاد کی مسندنشینی" مدر سے کے جلسوں میں جو خاص خاص تقریر ہی کرتے ہیں وہ سب تھیں اِس کتا ہے میں کہیں نہ کہیں تطراق میں گی

الی حالت کے خواب مہو نے کی وجہ سے وظیقہ پانے والے خود دار طالب علول کے تہید کیا تھا کہ چھوٹے موٹے کسی نمکسی

کام کو انجام دے کرفتیں کا ایک حصد ادا کریں گے اس طلب کے لئے مشہور کے لئے '' ایک مشہور کے لئے '' ایک مشہور کے سے دوسروں کے مقاح درسگا موں میں بھی ایسا ہی انتظام ہے دوسروں کے مقاح ہو کہ تعلیم پانے میں کوئی نہ کوئی اندیشہ لگا رہنا ہے کچھ نہ کچھ کماتے رہنے سے ادر چیزوں کی طبح اس کا شوق بھی برط صقار ہنا گھاتے رہنے سے ادر چیزوں کی طبح اس کا شوق بھی برط صقار ہنا

مے گاندھی جی نے اپنے بوتے" رسیک لال" کوتعلیم ولانے کے لئے جامعہ بھیجا تھا جب ان کا انتقال ہوا تو گاندھی جی جامعہ میں تشریف لائے ۔ میں تشریف لائے ۔ لڑا کوں کو دیکھ کرکھنے گئے ۔ "میراغم دورکرنے کے لئے یہ بہت ایں"

رسیک لال برا بھولا ہن کھ اور قرا نبر دار بچہ تھا ساتھوں سے میں لاپ اور معبت تھی۔ کا موں میں خوشی خصہ لیناال سے میل لاپ اور معبت تھی اگر زندگی نے وفاکی ہوتی تو یہ جا معہ کے نصوصیت تھی اگر زندگی نے وفاکی ہوتی تو یہ جا معہ کے نمونے کے طالب علم بن کر نکلتے۔ افور فال صاحب دایک طالب میں کرنے کے دار کر دیا تھا داری کہا تی میں آچکا ہے ) نے بھی تیمارداری کا حق ادا کر دیا تھا

کاندهی جی جب بھی دہلی تشریف لاتے ہیں جا معر کے

بارے میں بات چیت کرتے ہیں آپ کہا کرتے ہیں کہ جا معہ کو اسلام کے کو مسل نوں کا صحے نونہ ہونا جائے۔ اگر غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں صحیح معلومات حال کرنی ہوں تو وہ سب جا معمیں منی جا ہئی جا ہئی جا ہئیں "

مولانا سیدسلیان صاحب ندوی اس د فدایک ہمقہ کل جامدہ میں رہے ہے نے انجین اسخا دمیں " ندہ ہب کی حقیقت پر ہمین نخطیے دیے ۔ جا معہ اور ندوہ کے تعلقات کو مصنبؤ ط بنانے نکے لئے طلبار اور اساتذہ میں علی دہ سے تقریر یکی اپنے فرز ند "شہیل" کو تعلیم بانے کے لئے جامعہ کہی اپنے فرز ند "شہیل" کو تعلیم بانے کے لئے جامعہ کھی تھا اگر جا معہ کے برطے لرائے ندہ ہب کے بارے میں فلطی کریں تو سپ فاص طور پر توجہ دلایا کرتے ہیں ۔ اچھی نیت اور محبت کے ساتھ سمجھا نے والوں سے جا معہ کے کا مول میں ملتی ہے۔

ذاکر صاحب نے تاسیس کے موقع پرجو تقریر کی تھی اس کا اثر ہوا مختلف صوبوں سے دعوت آئی کر چیندہ کرنے کے سئے وقد کھیج جائیں مولانا ابوالکام آزاد اور المالی میں مولانا ابوالکام آزاد اور استا دول نے مولانا مخد علی ڈاکٹرذاکر صاحب اور جا محہ کے استا دول نے کی صور بوں کے دورے کئے - مدراس میں سیھر جال مخدصا با مرحوم کی توجہ سے کا تی رؤپ ہے جمع ہوگئے تھے - اِس صور بے میں مسلما نوں کی ندہی تعلیم کے لئے سیٹھ صاحب مرحوم اپنے خرچ سے ایک مدرسہ چلا رہے تھے کھر بھی آب نے جا محم کی طرف توجہ کی اور جا محہ ہی پر کیا منحصر ہے جس کسی نے بھی مسلما نوں کی بہتری کے کسی کام کے لئے چندہ ما زگا سیٹھ صاب نے فرانے دلی کے ساتھ ہا تھ بڑھا یا ۔ اب بھی لاکھوں ما لدا ر مسلما نوں کے بیاجی کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہی میں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں میں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہ تو دی ہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ سے مسلما نوں کے براہے ہیں جن کی فرانی توجہ ہیں جن کی خرانی توجہ ہیں جن

اسی سال کے اس خریس پر صافے کے نئے طریقہ علوم کرنے کے لئے میں موکا علاکیا

ولایت کے الدارعیسائیول نے مبند وستان کے عیسائیول کی تعلیمی حالت بہتر بنانے کے لئے سند وستان میں کئی مدرسے کھول رکھے ہیں ان میں سے امریکہ کی انجن (A.P. MISSION) کھول رکھے ہیں ان میں سے امریکہ کی انجن سے کی کا ایک مدرسوں کی ایک فاص خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان مدرسوں کی ایک فاص خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کہ خرج سے جلائے بیاتے ہیں اور لرط کوں میں اپنی

روزی آپ کماکر تعلیم جاری رکھنے کا حیسکا لگایا جا تا ہے اس مقصدتے سے زیادہ ترکھیتی باطری سے کام سے ہیں، ہمارسے متم خانوں کا انتظام کچھ اور ہی ہوتا ہے ، سرطوں پر ارا کوں کی قطاریں کسی امیر سر کے ہاں دعوت کھاتے یا صدقہ یسنے کے لئے جاتی ہوئی نظرا تی ایس مجھے اِس منظر کو دیکھ کر تكليف ہوتى ہے، كاش ہم عسائيوں كے اُن مرسوں كو سجھنے کی کوسٹسش کریں جاں نیچی ذات کے مفلس ارد کوں کو تعلیم دستے کا انظام ہے، ہمارے سیم فانوں کے ارطاکوں کے چېرول پر ایک اقسردگی اورمتقل ذلت کا حساس نظر ا کے گا گران سیائی مرسوں کے اراکوں کو آپ جات جوند عُرش وخرم بائیں کے ، انھیں کام اورتعلیم دونوں میں دلچینی سے ہوئے یا سی گے اُن کے بتاش جرے اچکدار انکھو ل سے مفلسی کا گمان تر ہوگا

موگا میں دوطرے کے ارائے تعلیم پاتے ہیں ایک تو بہلی جاعت سے آگٹویں جاعت تک کے دوسرے کی تے اُستاد" بعنی وہ لوگ جو یہ معلوم کرنا چاہیں کہ ارائکوں کوکس طرح پرط صاتے ہیں - ہسے" اُستا دول کا مدرسہ" یا انگریزی ہیں " طرینگ اسکول" کہتے ہیں۔جو مدرسے کسی خاص کام کو کرر ہے ہوں ا در بہت مشہور ہوں وہ چھوٹے سے نام سے پہچان کئے جاتے ہیں مثلاً علی گرا ھ کا مدرسہ" " جا معہ عثمانیہ" " جا معہ سے مشہور " موگا کا مدرسہ" کے نام سے مشہور ہے یہ بات ایکے سال کی کہا تی سے معلوم ہو جائے گی

## دسوال سال

اگست الالئے ہولائی سلالئے ہولائی سلالئے ہولیک در ایک ہولیک در ایک کے ہولیک در ایک کے ہولیک کو اپنے قریب بٹھا کر تمین باتمیں محبت سے سمجا یا کرتے ہیں ۔ ایک تو ظا ہری صفائی لینی بدن اور کیڑے صاف رکھنا دوسرے باطنی صفائی لینی سیج بولن تیسرے کسی کے ڈرسے اپنے دل کی بات نہ چھپا تا ۔ سمجھاتے وقت تو یہ باتمیں ایم معلوم نہیں ہوتی ہیں لیکن مرسہ اور آقا مت گاہ میں اِن چیزوں سے بار بار واسطہ پڑتا ہے اس لیے یہ باتمیں اُس وقت یا داتی ہیں جب بی موگا بہنچا تو داخلے کے وقت و ہاں بھی مسٹر ہار پر ریسیل ) فرمانے گئے

"یهان سب کچه به اور کچه بهی نهیں ہے۔۔۔ اگر کچه کھی نہیں ہے۔۔ اگر کچه ماس کرنا چاہتے ہو تو ہر چیز میں کوئی نزگوئی بات نظرائے گی اور ارا دہ یہ ہے کہ کسی طرح سال گزرجائے تو اچھی چیزیں بھی نظرے جی کی اور زیا دہ تر شکایت ہی کرتے منا ئی دو گے " کچھ کھم کر فرمایا دو گے " کچھر کچھ کھم کر فرمایا

کام کرتے وقت اس بات کی طرف کھی کھی دھیان دینا اگر ٹھیک معلوم نہ ہو تر اِس با رہے میں ہم ایک دفر کھر ایک دفر کھر یا ت جست کریں گے "

مسٹر ہار پر رہ کول کی غلطی کو مار بیط کرٹھیک نہیں کرتے ہیں بان کا ڈھنگ ہی سب سے زالا ہے جہاں کوئی فلطی نظر ہی نے اس فلطی نظر ہی نے سب برگیا عجیب وغریب بات سنوسے !" اس فلطی کو مشائر کے عضدیں مرج لگا کر سب ان کریں گے کہا نی کی طرح شائر کے بہر سکے تو تلایس کے اور کچھ نہیں تو سوچ میں پرطرہ کی گئے جب شنتے والے رائے کہ جہت نوشا مدکریں تب شنائیں سے جب شنتے والے رائے کہ دو تین لوا کے اگر اور یہ ایک دفعہ کا ذکریت کہ دو تین لوا کے اگر اگر اس کے اور یہ سیجھے بھے جا رہے تھے شامت اعال اِن میں سے کسی

رد کے نے کا غذ کھیر دئے یہ پیچے سے چلا کے السمننا بھائی منناکھائی جو ں ہی او کے پیچھے مرطب کا غذ کے دوتین پُرزوں کو بتلون کی جیب میں رکھ لیا اور کھنے لگے " او ہو میری کر دُکھ گئی ہے برطی دہر بانی ہوگی اگر اِن پژزول کومیری جیب میں رکھ دو<sup>4</sup> جس رطکے نے کا فذگرائے وہ سٹر مندگی سے مجیب کھوا تی اس کا ساتھی پُرزے بینتے ہوئے گہنے لگا "صاحب جانے دیجے یہ اکندہ سے آئیی علمی نہیں گر فلطی کرنے والا خیب ہے اس کا مطلب یہ سے کہ وہ آئندہ کھی ایسا ہی کرے گا ؟" تب اس شرمندہ روے نے آست سے کیا "نہیں کرونگا اس پرمسٹر ہاریر کھر خزیک کر ہو ہے " د کیفو د کیفو اُلٹے یہ کتے ہیں اشا دیے جو کام دیا ہے وہ «پېس کروں گا" الرط ك في جواب ديا " أكنده من كا عد تهي براول كا"

" مُرب يات ياد ركف ك الله كه بوتا جا سے - بعول

یا وَ کے ماں تو آپ لوگ دہر یا نی کرے میرے ساتھ آئے" ان روکوں کو انبی مگرنے گئے جہاں کا غذیرے ہوئے تھے کھریاس فلطی کرنے والے ارم کے سے یہ کا غذ اُنھوائے - یہ واقعراقامت گاہ کا تھا۔ مدرسے کے وقت اسی جاعت میں أع جس من كا غذ بكصرف والالراكا بيتما تها كف لك ایک رطری دلجیب کہانی لی ہے" جاعت کے سب ارکے بؤنک براے - ایک ارائے نے کہا " آپ کی برڈی مہر یانی ہوگی اگر آپ اِس کیانی کو یہاں نر منائیں " مطر ہاریر منہ بناتے ہوئے ( ایک اُ کھو ملحے ہوئے) وہاں سے بھاگ اسے سب اراکول نے "الال کا دیں یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف الاکوں کی فلطی بر ہی شور كرتے ہيں اچھى يا تول سے خوش ہوكر الخيس تھى مدرسے اور اقامت گاه بن مناتے بحرتے بن سب ہی اروکے جا ہتے ہیں کر اچھی ما دلیں پیدا کریں بس اتنی بات ہے کہ فلطی ہونے پراگر کو کی شخص اُسی و قت ٹھیک سے سمجما دے تر بات یا درہتی ہے۔ کیوں ٹھیکے اا مسر ار پرسے رحیا نہیں بیٹھا جا آ ہے ابھی دفتریں ہی

تھوڑی دیر میں کھیتوں پر پہنچ کر لڑکوں سے گپ سٹپ کریں گے پھر جاعت میں آکرکہیں گے

" آج کھیتوں پر بڑی بہارہے۔کام چیوڑنے کو لڑکوںکا جی نہیں جا ہتا ہے میں نے کہ دیا ہے کر چیے گھنے میں یا نخویں ہماعت انے کی کام چیوڑناہی پراے گا"

"جی ہاں بہت ٹھک کہا۔ شکریہ" سب رو کے بول روس کے مو گا کے اس یاس چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں اربرحیا کے یاس ایک موطرہے جب کسی کام سے اِن مرسول میں <del>جاتے</del> ہیں جاریا نج لرط کوں کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں مشرط یہ ہوتی ہے کہ ارائے اوش کر اپنی جاعت والول کواس کام کے بارے میں کھھ سمجھائیں یا لکیس- الخفیں گھؤم پھر کر کام کرنے کا بہت شو ق بنے كيت بيراس سي سيستى نبير ، قى ب - كات بي بهت بين . بیم صاحبہ گریں نہ ہوں تو دؤسرے دن کام آنے والی کیک بیٹری سب کا جاتے ہیں دریا فت کرنے پر کھتے ہیں

در اس کام بہت کیا تھا اس سے کھا گیا جس دن کام نر کروں

بھۇ كالھى تورىتا ہول"

لرط کوں کے دیکھنے میں تو یہ ایسے ہی ہیں لیکن جب بھے بھے

اوگوں کے ساتھ طنے ہیں یاکسی سرکاری کمیٹی میں بو لئے ہیں یا مام علموں میں شریک ہوتے ہیں یا مام علموں میں شریک ہوتے ہیں تو ایس معلوم ہوتا ہے کوئی بہت بڑا مالم عوفاص طور پر تعلیم کا ماہر ہے بول رہا ہے - جو مجھ کہتے ہیں سنجدگی وقار کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر رائے دیتے ہیں لراکوں کو خوشی ہوتی ہے کہ ہارے پرنسپل صاحب بحث میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے ہیں

رگر جا میں کہی کہی وعظ بھی کرتے ہیں ایک دن اتوار کی عبا دت میں کہنے لگے

"مسجدوں میں جمع ہوکر مسل ان جس انتظام کے ساتھ ناز
اداکرتے ہیں وہ مجھے بہت بیندہ یہ ۔ گرائی کرنے والا کوئی
نہیں ہوتا ہے سب لوگ محیب چاپ منہ باتھ دھوتے ہیں
جہاں جگہ لیے بیٹھ جاتے ہیں اگر کوئی آگے جا نا چا ہے تو لوگ
خوشی سے راستہ دے دیتے ہیں ۔ ہرشخص اسپنے آ ہا خدا کی
تعریف ہیں کچھ کہتا ہے بھروان کا سردار جو کچھ کہتا ہے وہ فا موشی سے
منتے ہیں ۔ صف بناتے وقت ہرشض یہ کوسٹسٹس کر آ ہے کہ قطار
سیدھی رہے ۔ بی الگ سے کھرات ہوجاتے ہیں آ بیں میں اٹ کے
سیدھی رہے ۔ بی الگ سے کھرات ہوجاتے ہیں آ بیں میں اٹ کے
سیدھی رہے ۔ بی الگ سے کھرات ہوجاتے ہیں آ بیں میں اٹ کے
سیدھی رہے ۔ بی الگ سے کھرات ہوجاتے ہیں آ بیں میں اٹ کے
سیدھی رہے ۔ بی الگ سے کھرات ہوجاتے ہیں آ بیں میں اٹ کے

وہ بھی وثیبا ہی کرتے ہیں بھر اپنی اور لوگوں کی بھلائی کے لئے دُھا کرتے ہیں ۔ یہ سب کچھ دنیا والوں کے دکھا نے کے لئے نہیں بلکہ عنیْب پر ایمان لاکر کرتے ہیں مگر یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی دیکھنے والا ہے صرف دنیا والوں کی نگرانی میں کام کرنے کی عاوت ڈالیں تو ایس وقت غلطیوں کا اندلیشہ رہتا ہے جب عاوت ڈالیں تو ایس لئے ان ویکھے ضدا پر ایمان لانا مگریہ سمجھتے ہوئے کہ وہ دیکھنے اور سننے والا ہے اِس میں ساری دُنیا والوں کی جلائی ہے "

ولایت کے لوگ عام طور پر سؤرج چرا تھے کے بعد پستر سے جاگتے ہیں گر تھیں یہ من کر تعجب ہوگا کہ اربرصا حب ہر زیانے ہیں اندھیرے منہ بلکہ فی پھٹنے سے پہلے آٹھ کر مدر سے کا کام کاج کرتے ہیں۔ مجھے ایک سکتے پریات جیت کرنی تھی کہنے گئے "ایپ تو ناز کے عادی ہوں گے"!

میں نے کہا پر اور ترایتا ہوں گر صبح کی نیاز بہت پابندی سے اداکرتا موں اس پر برائے زورسے ہاتھ ملایا ۔ کہنے لگے "اُسی وقت تشریف لائے "

"کیا آپ جاگتے ہوں گے ؟ کرسے میں جاتے ہوئے جواب دیا " اس یا رسے میں اسی وقت بات چیت ہوگی"

دؤسرے دن میں نے ضبح کی تاز معول سے پہلے پراھی ار پرصاحب کے مکان پر نہنجا کیا دیکھتا ہوں کہ کر ہ روشن ہے باريرصاحب د فنرى كام كررب بين - مجه ايك كرسى برطادا تقور اسا کام اور کیا بھرمیری طرف توج کی مسلم کیا تھا وہی پہلی جاعت کے " قاعدہ " والی بات کریہاں جرکھ بتایا جاتا ہے وہ کھیک ہے مگر فلال فلال با تول میں مجھے اختلات سے - غورسے شنتے کہے مجھے اِن کی دشوار یول کاعلم تھا اس کیے اپنی بات پرزیادہ زور نه دیا رشن میں صبح کی ورزش کا دؤسرا بھ بجا کھنے لکے "آپ میرے ساتھ آئے آپ کو تماشا دکھاؤں" ہم دو نوں تیزی کے ساتھ اقامت گاہ پہنچ، اُستا دوں کے مدرسے میں کچھ لرائے سورہے تھ ہار پرصاحب نے اُن کی چار پائیاں اُلٹ دیں پھر بوتے تاشا لبيندا أيا"!

. میں نے منہ بناکر کہا " ممکن ہے کسی ون میری باری ہی آئے اس سئے بندنہیں ہے !

در وہ تما شا دوسروں کے لئے ہوجائے گا " ٹورا جواب دا میں نے اس کی ورزش سے اجا زت سے رکھی تھی ہم دونوں للتے ہوئے اُوھرای پنجے کہنے گئے" دن میں کوئی ناکوئی مصروفیت تك أتى سے مها نول كا أنا كليتوں يراوكوں كا كام - أسا دول سے ات جیت - قریب کے مرسوں کا دورہ اسی سے اپنا و فتری کام صبح سوریے نبٹا لیتا ہوں خا موشی رہتی ہے تھوڑے وقت میں بہت سارا کام ہوجاتا ہے تعض آ دمی وقت گزار کر خوش موتے ہیں بعض کام نبٹا کر ، ہم لوگ دوسری چیز کو پیند کرتے ہیں اس سفے مرانی کا سوال نہیں رہاہے کھریہ اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ صبح صبح روك ورزش كے دي جائيں اورسي سوتارہوں" ار پرصاحب جس تسم كاكام كرتے ہيں اس كے سئے إبندى وقت كاسوال الميت نبيل ركمتا ب بجرجى عاوت قائم ركف في كاليك چیزیں وقت کی یا بندی اینے نئے لاز می کرلی ہے لینی مررسہ کی ماخری میں لڑکوں کے ساتھ دعا رتزان میں ضرور شریک ہوتے ہیں۔ کہا کرتے ہیں ایک وقت توالیا ہوجس میں سب لوگ ایک عگرجمت ہوں - مرسے کے آواب مراسم، جلنے ، الوداعی دعوتیں ؛ ال سب چیزوں کی قدر کرتے ہیں ایک خاص یات یہ ہے کہ لاکو لگا

کوئی کام خواہ معولی ہی کیوں شہوان میں اچھی باتیں آلماش کرکے سب پرظا ہرکریں کے

كجه وقت كے لئے ہمارى جاعت كويرٌ ها ياكرتے تھے تفريح تقم ہونے کے بعد ہی اپنا گھنٹہ رکھا تھا۔ تاکہ اُستا دوں کی جاعت کو کئی طرح طرح سے تنگ کرنے کا موقع ملے کھنٹی بچتے ہی جاعت میں داخل ہوجاتے تھے ۔ برط صانے میں اِس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ بجوں کی باتیں اکثر ٹھیک ہوا کرتی ہیں اگر کو تی اِن کی ات پر دھیان دے تربہت ساراکام برسکتا ہے۔ اِن کے برطانے کی جو اس بات ہے وہ یہاں لکھے دیتا ہوں اس سے اندازه لكا وُكر أنهول نے تھارى حايت ميں جو بات كہي ہے وہ ٹھیک ہے یا یوں ہی تھیں ہوش کرنے کے سے کہا ہے وہ كتے بين كرجب كوئى ير سانے كے لئے جاعت يں جائے توب دیکھے کر اِن دِ نوں کوئی ایسا کام تو تہیں بور اے جے مرسے سب ارا کے مل کر انجام دے رہے ہیں شلاً میاا ڈ النبی کی تیا ہا اگرا نیساہ تو لردسکے اِسی کام کو پت کریں گئے کیو مکہ وہ ا ڈر جاعست والول سيم كسى سيد يتيم نهيل ربنا عاست بي أكر كو في الإما الشيخ كه فاص مذاج تو توابط سكة إس يا الثناكو بيت كرين سك

ک<sub>ہ اِ</sub>ن کی جاعت کے لئے کو ئی کام اثبا دیا جائے جس میں کوئی چیز نونے کے طور پر بنا سکیں یا برطوں کے کسی کام کی لفل کرسکیں شلا اُ صابن بنا نا ، روشنا ئی تیارکرنا یا ڈاکھا نہ کی نقل یا سمندر ا وُر بہا ووں کے نوٹے بناکرریل اور موائی جہاز چلانا وغیرہ سیاس چیزیں معلومات عال کے بغیر تو ہوتے سے رایں اس سے نصاب کی كابي، كتب فانه كااستهال، لوگون سے برجيد كيدان سب إتون كے لئے روكے تيار ہوجائيں گے بھريہ موٹی بات كون سالروكا نہيں جانا ہے کہ یہ سب چیزیں مکنے پرط سے یں ہوشیار بنے کے سے ہوری ہیں اس سے ہر رو کا یہ جائے گا کہ اِن کو اپنی کا بیوں میں نوف کرنے ان برام المج الحميم مضمون لکھ الله اپنی حیثیت کے مطابق جو ٹی جو لی كتابي تياركرے اس م كے كام كانام" پروجكت" ركھا كيا ہے يينى كوئي مقصد سائنے ركھ كركام كرنا -اب تم بى كہوكم باربرصا حب كا يكنا تُصيك م إنهي بم في إس كانام" مقصدى طريقة" وكفات مرات بیں ایکن انھوں تے اسی طرح سے کام کراتے ہیں لیکن انھوں تے سترط یہ رکھی سے کہ لوط کے اپنے کام پندکریں جس پر چیزیں بناکر بیجے سے کھیشے بھی مل جایا کریں کام پندکر دانے ہیں زبروستی فنرورے اس نے کہ کئی سال تک ہیر کھیر کرچندہی حرفول میں کام

كرنا رو تاب مكرب فائدے كى چيز بشرطيكم براے لوگ بھى يہ ومده کرس که ارمکون کی بنائی جو کی چیز و ه ضرور خریدی سے اس تجو رئے بنانے والے کا نم<sup>ھی جی ،</sup> ذاکر صاحب اور دؤسرے مشہور لوگ ہیں اس پر دومین سال سے عل مور اے ۔ لیکن جامعے میں س مقصدی طریقہ" پر کام شروع ہوئے دس سال ہو چکے ہیں اس عصہ میں تھا رہے سا تھیوں نے کی کھی کیا اس کی تفصیل آ کے عیل کر آئے گی إربرصاحب مح متعلق بات جيت ترربي تهي مسنر إررك یا رہے میں کیا لکھوں بس ہوں سمجھوکر ایک برا ھی لکھی ال حس طرح بول کی د کیر بال کرتی النس کامن برط دهنا سکھاتی ہے اسی طرح یہ جی کرتی ہی ماں سے سلوک اور برتا ؤکے یا ۔ ۔ میں تفصیل کھنے سے لوک کہیں گھ يا وُلا ہو گياہے بھلاان يا ترب كوكون نبس جانتائے ال جويات تنی ہے وہ یہ کہ بچوں کی ندمین تعلیم کو دلچیپ بنا نے کے لئے لوگوں نے الحقی کے کم توجہ کی ہے لیکن یہ رات دن اسی بات کی کھوج بن رستی ہیں کہ نرسبی تعلیم بھی دوسری چیزوں کی طرح بہت وتحبسب ہوتی ب بت میں اکیلا مولاً سے ساری بتیں کیاں ک سکھامیرے ساتی عبدالواحد صاحب نے مسر إربيت يا كام ناص طور برسيكان ئىسى ئىگىد ،س كا ذكر تھى كروك گا

استا دوں کی جاعت کو زیا وہ وقت برط صانے والے اسٹر المجھوئی ہیں یہ ہندوت نی عیسائی ہیں اور سوگا ہی میں تعلیم پائی ہے۔
مسٹر کا درٹر دجھوں نے سندولہ میں موگا کا مدرسہ قائم کیا تھا گویا جا معہ اور موگا کی عمرایک ہی ہے ) کے خاص شاگر دہیں مسٹر ہا رپر جا معہ اور موگا کی عمرایک ہی ہے ) کے خاص شاگر دہیں مسٹر ہا رپر ان کے بعد آئے ہیں - ایک دن جاعت والوں سے بوجھاکہ آپ لگ ان کے بینی کن چیزوں سے دبچین نریا وہ تھی اپنے بینی کن چیزوں سے دبچین نریا وہ تھی میں نے فوراً ہی ہاتھ اون نجا کیا گیا

سر اچھا آپ ہی بتائیے" لبھومل بولے

«کھیل تماشے اورسرس دیکھنے کا شوق بہت تھا ہمیں نے کہا «کھیل تماشے اورسرس دیکھنے کا شوق بہت تھا ہمیں نے کہا سے صرف دیکھ لیا کرتے تھے کا مطر لبھول کی سے بوبلے «جی نہیں اپنے ساتھیوں سے ان کی نقل بھی کروا تا تھا میرا

وأب تھا

سہ پ کے اسا داور سر پرست تعریف کرتے تھے یا ادمت؟ سید لوگ اِس میں کیپی نہیں لیتے تھے" سید لوگ اِس میں کیپی نہیں لیتے تھے" "پرشوق اب تک یا تی ہے؟

صاحب باتی کیسا میں تو اس میں برابر کام کرتا رہتا ہوں جا معرمیں اسا دہونے کے بعد دوسال میں چھ ڈررامے کروئے ہیں اِن میں سے چار ڈراے تو خردہی کھیے ہیں! یعمد مل میں جہ سنھا کی میٹا سور ہے، ع

بھومل صاحب شھل کر بیٹھ گئے ۔جاعت کے سالے لراکے ميرى طرف ديكين لك - إيسامعلوم برا تقالبهوس صاحب كي اته كونى نا مكرمواناره شكارلكاي برك" آپ ميرك ياس أجائي اور جاعت والول كو بتائي كريه كام آب نے كس طح آكے برهايات لكھنے كو تریش سوچ سوچ كربست كھ لكھ ليتا ہوں جيسے كريا آب بتي زیاوہ تریا دوائشت سے کام نے کرلکدر ا ہوں گر کہنے میں ادھر کی بات اُدھر ہوجاتی ہے پھر بھی اپنے شوق کی چیزتھی بے دھواک كبتاكيا سنن والے ميرے بم جاعت بى توتى اخرىي لجول صاحب سر بلاتے ہوئے اور کرک رک کر جاعث والوں سے کینے گے تخاب ہی بات ترمیں ہرسال کیے اشا دوں سے کہاکرتا ہؤں کر کمپن میں جوشغل اسینے شاگر دوں میں دکمچھوائس کی قدر کر و اور جیسے جیئے موقع مطے اسے تر ٹی دواب اس بات پرغ*ور کر* دکہ پیشنل پیدا کیشے ہوتا ہے یوں ہی بیچے کے د ماغ میں کوئی بات آجاتی ہے إسر كر تبين ایتے ار دیر د وہ جر کھھ کھی دیکھے گا اسی سے اپنے لئے کوئی شغل پیدا کرے گا اس نے یہ بات بھی لازی بوئی کرمدرسہ اور آقامت گاہ

میں دستکاری ڈرائنگ، نیک، دُکان، فرنچ، پنجائت، برم

کھیتی باڑی ، جلسے ، ڈرامے ، کھیل کو د ، ورزش سب چیزوں کا نظام ہونا چاہئے ورنہ لراکوں سے شکا یت کرنا کہ وہ کچھ کرتے نہیں ہیں برکارہے لراکے تو قصور وار ہوتے ہی نہیں ہیں"

کال ہے مو گاکے جس اسا دکو دیکھو لو کوں ہی کو بے قصور کہتا ہے معلوم نہیں تھیں کن چیز دن کا شوق ہے دوایک شغل بیدا کرلو تو نمارا و فت اچھا گزرے گا۔ اُسّا دلا کھ کہیں کہ قصور لاکوں کا نہیں ہے یہ اُن کی سعا دت مندی ہے پرابنی ذمہ داری بھی تو ہے ۔ تم تواس بات کو یا در کھو کہ الی دو نوں یا تھوں سے بجتی ہے اینا شوق اور استا دول کی مددان دو چیز دل سے کام جلے گا ہماری جاعت میں ایک دن دوسری بحث چھو گئی۔ اسٹر ص

ر پہلی جاعت میں داخل ہونے سے بہلے بچرں کے شغل سقسم کے ہوتے ہیں ؟

جاعت والون نے كها

" ا دهراُ دهر کی چیزیں جمع کرنا، کچھ بنا کا، کچھ بگا ڑا چیزوں کے ساتھ کھیانا تنصے کہا نیا ں سُننا وغیرہ "

عًام طور بربهلى جاعت مين كام كس طرح مشروع كياجا اب

" یہی کہ کوئی ایک قاعدہ خرید داکر الف ابے ایے اتے برط ما استروع کر دیتے ہیں" یہ ہمارا جواب تھا "اگرا بتداہی سے کوئی شخص کہانی برط ھانے گئے تر ارا کے ہمایں دلحیبی زیادہ لیں گے یا الف ابے اپ پڑھنے میں اوس مے تعجب " کہانی پر مصنے میں رحبی تو بہت سی گرالف ، بے ، بے اِو ك بغير عباء كوئى كهاني بهي يط ه سكتاب"! كن كلية" يراه صكت م - اور براس شوق سے بر هسكتا م اُستا د کا مطلب شناخت کروا نا ہے -جا ہے جلے کی ہویا الف ب یے کی جرچیز دیجہ مواور وہ کھیلنے کے کام کمی آئے لائے اُ ان ہی کے پیچیے ہڑ جائیں گے آپ لوگ تجرب کرکے ویکھیے۔ ایک جورتی سی کہانی ساکراس کے چند شکے دفتیوں پر علحدہ علمحدہ ابك تھا كوا امأب تھا طوطا

ا کے تھی چرط یا

حرطيا بولى وغيره بچوں کی تو یہ ما دت ہی ہوتی ہے کہ وہ برطوں کی نقل کرنا پسند کرتے ہیں ان سے کہے کہ وہ اس کہا نی کو پرمصیں ۔ ہب جیب پڑھیں گے وہ بھی ویسا ہی پر مصنے لگیں گے ان جلوں کو تناخت كرائے كے لئے طرح طرح كے كھيل كھلائے شلا ايك تھا كوا "كى طرف اٹارہ کرکے ان سے کہنے کہ تھارے سامنے جو اؤر جلے پراسے ہیں ان میں سے ایسا ہی ایک نکال لیں آپ دیکھیں سے کر المک يه توسخة سياه ير لكا ٥ جمائيس كم بحرسات والي وهيركوالك يك كرير ك اور رطك چيك جاب ويكوره بول ك كريدكيا بوراج بس ایسا معلوم بو گاکرات د آور اراک مل کرکسی ایم بات کی کھوج بی ہیں کھراس ایک کھیل پر ہی کیا موقر ن ہے بیسیوں کھیل موجو دہیں مجال ہے جو جاعت میں معلد رامجے ہر ارط کا یہی میا سے گا کر با مر نہ جائے اگر ہم ان سے پہلے ہی دن کہتے کم یا دکرو الف ، بے ہے تو سوال یہ ہے کم وہ کیوں یا دکریں - انہیں کیا معلوم کم یہ چیز ا کے عل کر بڑھنے لکھنے میں کام آئے گی ۔ یہ الف ، ہے بے نر تو کوئی کہانی ہے نہ پرندوں اور جانوروں کے نام ہیں نه کھیلنے کی چیزیں ہیں پھراٹھیں کیوں یا د کریں ال دوسروں کو

يراصتے كھتے ہوئے وہ ديكھتے ہيں اس لئے ان كی نقل میں جو كھ كروائ وه تيار بوجائي گے" معامله مهارى مجهدين اب ك نهين آيا تها جم في كها أجها صاحب آھے چے" ر حیب ایک جھوٹی سی کہانی کے جلے شناخت کرلیں توان کے لفظ بعي ثناخت كرائي " " پھر! ہم نے کہا " جَبِ يه كام برجائے تب اللفطول كى أوازي الك الگ کرکے بتائیے شلاً ۔ " سب " میں س - ب "رب" سي ر- پ " ا ب س ۱ - ب اِس موقع پر ہاری سجھ میں کچھ کچھ آنے لگا تھا جب یه ۳ دازین و ه حان جائین تب اِن سی اُ وارو سے سے نے نفط بنوائے مثلاً

ر - س = رس .

حرفوں کے نام لے کرہتج کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ، شاکا سپن بے زبر" سب " کیسے ہوگیا یا سپن رے زبر سرا در دال مو قوت '' سرد " کیسے ہوگیا!!

تم کبوگے کہ ماسٹر صاحب ہماری سمجھ میں تو بات آجاتی ہے گرسوال تھا رانہیں ہے بلکہ بالکل جھوٹے بچوں کا ہے اپنے بجین کویا دکر دکہ یانچ سال کی عمریں چند حرف یا دکرنے کے لئے کس قدر مارکٹائی ہوتی تھی

اب اس کے آگے جو کچھ تبایا وہ سمجھ میں آنے والی اِت تھی میں نے کہا

" اور کیا !! ---- لیکن اس چطیا کو آترا د رکھ کر پالتے ہیں !!

" آزا د رکھ کر پالنے" پر کھی ایک لمبی چوٹری بحث ہوئی گرساری یا تیں کہاں کک کھول ابھی گیارہ سال کی کہا نی اور یا تی ہے راس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جزن جزن سال برطسصتے باتتے ہیں یا تیں کھیلتی جاتی ہیں اور کیول ٹرچیکیں آدمی بڑی عمر کا ہو کر سوچیا بھی زیادہ ہے ۔۔۔ ہاں تو اُگردؤ پر صانے کے جس طریقے کا میں نے ذکر کیا ہے اِسے" کہانی کا طریقہ "(STORY METHOD) کہتے ایں

کھنے پڑھنے کا کام محض کتا برں یک ہی محدود نہیں ہے
لہموں صاحب کچھ اور کھی تبایا کرتے ہیں \_\_\_\_ باوجودائرین
عیسائیوں کے ماتحت کام کرنے کے وہ کھتم گھتلا اپنی جاعت
والوں سے کہاکرتے ہیں

وا وں سے ہی رسے ہیں اس کے علیا ئیوں کا محاج نہ رہنا جا ہے اس مر ہر اور اُن کے ساتھی مرسہ چھوٹر کر امریکہ جلے جائیں ہوتی جائیں ہوتی جائیں اس مدرسہ کو بند کرنا چاہیں تو تم میں اُنسی صلاحیتیں ہوتی جائیں کر اِس مدرسہ کو بخر و چلا سکو ۔ بس سالا گریہ ہے کہ کسی کام میں عیب نہ سمجھو دؤسروں کی نکمہ جینی سے فائدہ اُ گھا کہ باتیں کم کر و نہ سمجھو دؤسروں کی نکمہ جینی سے فائدہ اُ گھا کہ باتیں کم کر و کام زیا دہ جا نوروں کے بیٹ بھی پل جاتے ہیں ایسے پیٹ کی فکر میں غلط راہ بر حیل کر الماک نہ ہو صرف یہ و کھوکہ اپنے کہ م کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھوں بارے میں اپنے آپ سے بور اور کے میں اپنے آپ سے پوچھوں بارے میں اپنے آپ سے پوچھوں بارے میں اپنے آپ سے بارے میں اپنے آپ سے بور اور کے میں اپنے آپ سے بور اور کی در کول

ہاتھ کا کام بھی کرتا ہے تاکہ رطکوں میں بھی یہ شوق جاری رہے
لیمومل صاحب سب اسا دوں کی حجا ست بنایا کرتے ہیں
اجھی خانسی آ مدنی ہوجاتی ہے یہ یا ست نداق میں نہیں
لکھی ہے موگا سے واقفیت رکھنے والے لوگ اس کی تصدیق
کریں گے

اسٹر سموئل کھیتی باٹری کا کام سکھاتے ہیں کرٹ کے اِن پر اعتما دکرتے ہیں یہ سب کی ٹرکا یات سٹنے بھی غورسے ہیں جر مجھ شنتے ہیں اِس کی اصلاح کی کوششش کرتے ہیں گرایک کی بات دوسرے سے نہیں کہتے ہیں تب ہی تو رہکے اپنے دل کی بات اِن سے کہہ دیتے ہیں

جماعتوں میں تو مقصدی طریقہ سے پرٹے صفے کھنے کا کام موری ہوتاہے لیکن ہرایک لڑے کے لئے محنت مشقت کا کام ضرؤری سے مدرسہ اور آقا مت گاہ میں ایک بھی ملازم نہیں ہے ، سارا کام باری باری سے لڑکے ہی کرتے ہیں دبیت الخلاکے لئے چند بھنگی رکھ لئے ہیں ) کھیتی باڑی کا کام برٹے ہیا نے پرجاری ہے تاکہ چھوٹے سے بڑبرٹے تاک سب کوکام ل مل سکے پہلی دوسری اور تمسری جاعت کے لواکوں کے لئے توعلی کام کی با بندی اور تمسری جاعت کے لواکوں کے لئے توعلی کام کی با بندی

نہیں ہے یا تی جاعثوں کے لئے پیر کام لازی ہے (۱) چرتھی سے اس کھویں تک اور اُٹ دوں کی جاعت کوملاکر چھ جاعتیں ہوئیں اترار کا دن نکال کر ہفتہ کے جھے دن رہ جا بین سرایک جماعت باری اری سے سفتے میں ایک روزمار د ن علی کام کرتی ہے - رط کول کی ٹولیاں بنا دی جاتی ہیں کھیتوں کی ملائی، رسٹ عیلا نامکیا ریوں میں یاتی دیتا، سبز بوں کا کام مبیل ا حاطه کی صفائی ، خاص خاص میدا نوں کی صفائی ، ۱ لیاں بنا نا سطر کوں کی مرمت برط نفتی کا کام ، رشی بشا ، بید کا کام غرض کم تعدا د کے تحاظم علی مرتقیم موجاتے ہیں ان روکوں کا ساملی وان کے کام کی اُج سارے والے کام کی اُج جھوٹوں کو چھ آنے اور براوں کو دس آنے ملتی ہے رم، - روزانه سه بهري ندكوره يالا چه جاعتول كم الكا را کے کے ایک گھنٹ ک این میں سے کوئی ایک کام کرنا خرداگا ہے اس میں بھی جیو ٹوں لو ایک آنداور برطوں کو ٹورشھ آنے الا رس سرایک جاعت سے روزانه د و روکے گئے جاتے ہی المح يه إره لا كيان يكان وال لا الحال الكاندات تسيم كرنا اور كمنش بجاني كاكام كرست بي ركسي ون كام زيادا

ہو تو علی دِن " والے بھی اس فریق میں شریک کر دے جاتے ہیں) اگر کسی جاعب میں تہیں لوکے ہوں تو اس طرح فہینہ میں دو د فعہ باری اس تی ہے

اس مدرسہ میں تام ترغریبوں کے اراکے تعلیم یا تے ہیں اس لیے جو دام الفیس ملتے ہیں ان سے یہ کتا ہیں خریدتے ہیں اور کھانے کی فیس اوا کرتے ہیں۔ جو رطکے ووسری ضروریات کے لئے کھے اور کما ٹا جاہیں وہ فرصت کے وقت یا چھٹیوں میں زاید كام كرسكتے بي اس طرح موكاكے ہرايك طالب علم كو فخرب ك وہ اپنا بریط آپ یا تا ہے اب رہ گئی اسا دوں کی تخواہیں اور عارتوں کا خرج، کھے تو گور نمنظ رہتی ہے اور کھے ولایت کے میسانی تعین وگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے پروسائی میں حرج بوتا ہے اور رطوں کو محنت وسفت کا کام کرنا پر اہے لیکن اس مدرسے کے لوگ اول اول ای کے کام کو سامنے رکھ کر سمجهاتے میں کہ یہ محض خیا کی باتیں ہیں وہ لوگ دلیل کے طور پیر کہاکرتے ہیں کہ سرکاری درسرکو لیجے جس میں سارے ون مدرسے کی جارد اواری میں روکر کام کرنا پڑ تاہے دو توں کے یر صف کھنے کے کام کا مقا بلہ کہتے۔ موگا کی برط صافی کہیں زیادہ

نظر ہوئے گی اب رہ گئی محنت ومثققت کی بات مجھء مصر کے لئے ہمارے رو کے سرکاری مرسمیں بھیجد کے جائیں اوروہال رطے ہارے ہاں آجائیں نتیجہ میں آپ دہمیس سے کرمرکاری ر کے تو وہاں جانا بستد نہ کریں گے اور ہا رہے کرائے بِعالً أيُن ع سي الميت الميت المربع سع بط صنا پرط صانا- ہفتہ میں ایک کی بجائے دو محصلاً ل منا نا ان میں سے ایک جھٹی تو ارام کھے دوسری جھٹی میں ایک ہی قسم کا کام عاری رکھنے کی بجائے گھلے میدا لوں میں نکل کر ہاتھ! وُل کے جو مربھی دکھائے ۔ بھر مہینہ میں دو دن باور چی بیر*ر اچیرا* سی ڈاکی یام بر ابھشتی کی نقل کرنے کے لیے ال جاتی ہے کام اچھا ر اکے خوش کیر سمجھ میں نہیں آ تا کہ تعض اوگ ناک بھول کیوں حلقا بين! يرن سنى كى وجرسى برط سف لكھنے سے رط كوں كاحى مُرك ك یا برگاری کی وجه سے مارے مارے کھریں عادتیں خواب بول بیم*ار رہیں ج*اعتوں سے بھاگیں حاضری کم ہوان چزو<sup>ں</sup> كا حساب كونى نهبي لكا تاب الكين جب كام موريا مويرسوال آده کے گا" پڑھائی کا حرج برتاہے" جائے یہ برط مائی کیا الم أن كي ! یں نے بھی اینے ذمے بیل خانے کی صفاتی کا کام بےرکھا تھا جس دن ہماراعلی کام ہوتا صبح بیل خانے پہنچ کر تما م گوہر کھا وُڑے سے ریوط می دود بہوں کی گاڑی، ہیں کھر کر گھۇر ( كھنتر) ميں ڈال اتا كيرڭني دباريك بيري) بھۇسە، يخيكا موٹا اللا اللا ما توروں کے سامنے رکھ دیتا داسے سانی کتے ہیں ؛ اور اس کے ساتھ لا ہوری نک کی بڑی بڑی ڈلیاں بھی دیسے مِا وْرَفِرِتْ عِاطِيَّةِ بِينِ ، رَكُّهِ دِيَّا كُنُو بَيْ يُرِيبِي كُرِمِاً وْرُولِ كُوبِا فِي یلاً ا- مو گا و الے پُرجھتے کہ آپ کو کوئی تکیف تو نہیں ہے میرایبی جراب ہوتا کر تکلیف کئیسی مهفتہ میں ایک دن کی بچائے وو دن کی چھٹی مل گئی ہے --- ہاں یہ یا ت ضرورہے کہ مئی اور جؤن سی ہیں بہت تکلیف ہوتی تھی لیکن بیشتر وقت در ختوں کے سائے میں کا بجا كر كر ار ديتے تھے يہ بات دس سال يہلے كى ب ساب کہ اب بہت سی تبدیلیاں ہوگئی ہیں مکن ہے اس کا انتظام بھی ہوگیا ہو علی کام کے سلسلے میں ایک دلحیب بات یا دا تی ہم لوگ کھیتوں میں یانی دینے کے لئے چھوٹی نہر بنا رہے تھے کئی ہفتوں کی محنت سے جب یہ مکل ہوگئ تو برطری نہرسے یانی چھوڑ اگیا ایک عِكَم بند الرف كيا ياني زورسے جار باتھا لرف سٹ يٹا سكنے

ہار پرصاحب وہاں موجودتھے دکام کے کیاس میں، فوراً ہی پانی ٹوٹے کی جگہ لیٹ سے مٹی لگا والوگوں ہے مٹی لگا والوگوں سے مٹی لگا والوگوں سے مٹی کھو د کر سے یہ کیا تھا ۔ سب نت بت جلدی جلدی جدی جدی ہدگیا تھا ۔ سب نت بت جلائے ۔ بعض رط کوں نے تو قصد آ لوط لگائی جی چا ہتا تھا ایک جگہ میں ہوائی ہے اور بند ٹو ٹے لیکن ہار پرصاحب نے کہ دیا تھا کہ ایسی شرارت ہے اور بند ٹو ٹے لیکن ہار پرصاحب نے کہ دیا تھا کہ ایسی شرارت ہے اور بند ٹو ٹے لیکن ہار پرصاحب نے کہ دیا تھا کہ ایسی شرارت ہے اور بند ٹو ٹے لیکن ہار پرصاحب نے کہ دیا تھا کہ ایسی شرارت ہے۔

یہاں بھی سال میں دو ڈرامے کھیلے جاتے میں ایک بھے ون ر دوسرا دیہات والوں کے لئے - جامعہ میں کھیلا ہوا ڈرا سے من کایا پلٹ "کو مقامی بناکر میں نے یہاں کے لاکوں سے شیج کروایا تھا. دیہات والوں کا ڈرا ما بھی میرے سیرد ہوا۔ ملیریا سے تعلق تھا تھاری جاعت والوں نے کھیلاتھا

رسد کی ایک پنجا ت جور س بولوں کے اہم معاملات زن کا تعلق سزات ہوتا ہے ایک ہوتے ہیں ۔ صدارت سکے لئے دو آمید وار تھے جن میں سے آیک میرانام قاما کشرت را کے سے نہی ٹین لیا گیا ۔ کیا ترب فی صدی لوک علیہ ای ہیں لیکن زیادہ نہی ٹین لیا گیا ۔ کیا ترب کی صدی لوک علیہ دی ان ان سے اندازہ لگاسکتے ہیں کہ روئے تنگ نظر نہیں ہوتے ہیں وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون شخص کس کام کا ہے ، ہار پرصاحب نے فرمایا کہ موگا کی اینے میں یہ بہاں کی بنی سُت کاصدر ایک غیر عیسا ئی بہاں کی بنی سُت کاصدر ہواہیے اُسے فیصر بہلے ہواہیے اُسے نے امید ظاہر کی کہ اس انتخاب کی وجسے مجھے بہلے سے زیادہ لاکوں کا اعتبا دھائل کرنے کا موقع ملاہے - والی پراچی سے زیادہ لائوں کا اعتبا دھائل کرنے کا موقع ملاہے - والی پراچی سے زیادہ لائوں کی دیں سے سے میں میں میں میں میں میں میں ہی دیں

ائت دوں کی جاعت یا ہر کا بچر یہ عال کرنے کے لیے موگا كافى دۇركسى اور علاقے ميں على جاتى ہے يدستر شدره ون كا بوتا ے کسی مقام کو مرکز قررار دے کر برا او اوال دیتے ہیں میر پروگرا کے مطابق اس یاس کے گاؤں میں ستی دینے کے لئے جاتے ہیں مسلسل ایک ہفتہ تک سبق دیتے ہیں باری باری سے ایک ٹولی کھانا یکا تی ہے مرکزی نگرانی کرتی ہے یاتی رط کے صبح دس بج كانا كاكريط جاتے ہيں اور جارىجے لاطنے ہيں دوسرے مفت میں کسی دہات میں طرا ماکرتے ہیں وہاں سے لوگوں کے کا موں کو سمحفے کے بعد انھیں مشورہ دیتے ہیں بعض کام مثلاً صفائی وغیرہ كاطريقه خود ہى بتلاتے ہيں رات ميں كاتے بجانے كاشفل رہتا ت اس كے بعد مو كاكے ايك مقامي ميلے ميں صريعتے ہيں مگر

افسوس کران دلحیت پیوں کے بعد مارج میں امتحانات سروع بوجاتے ہیں دوتین دن کی الو داعی تقریبوں کے بعد عبس میں لرط کو ل کے ما تھ بیٹے ، طرح طرح کے کھیل بھی شامل ہیں ہار پرصاحب اِن کیے ات دول کو جو اب سیکے م بوجے ہیں برطی محبت کے ساتھ خصت كرتے ہيں - يہلے ، ستا دوں كى جاعت ايك سال كے لئے ہوتی تمى ہوگا والوں کے نز دیک ایک کام توہے نہیں کئی چیزیں مکھا کے بے یہ برت ناکا فی تھی اب دوسال کر دیتے ہیں تاکہ سارے کام بھاگ دوڑیں نہ ہوں بلکہ اطینا ن کے ساتھ سرچیز کا بجر بر کسکیں ع معه کی از د فضائیں جی لگا کر کام کرنے کا موقع تو ل ہی گیا تھا کام کے بارے میں میراجرویہ تھا اس پر پختگی کے ساتھ قائم بھی تھا موگا والوں کے خیالات اور بہاں کی طرز زندگی نے إن مِن منی يداكي اس طرح مين خوش خوش بها ل سے أوالا مو گاسے ایک سال کی والیی کے بعد حب جا معر پنجاتو کیا و کیت ہوں کہ مالت ہی بدلی ہوئی ہے پرط هائی میں کام آنے والی ا یک چود فی سی عارت زیرتعمیرے فہرسے دؤرکسی مقام پرزمین كى خرىدارى كے سے كمیٹى كا تقرر بوچكا ہے - رؤپير كہاں سے آيا! فواكمرًا نصاري عيدالجبير خواجر مولوى مبدالتي ذاكر خسين غال؟

کی کوسٹ ش سے بچیس ہزار کے لگ بھگ نقدر قم کی ہے۔ ریات بھو پال سے پانچیو رؤبئے اور ریاست حیدر آباد دکن سے ایک ہزار روبئے ما باحد کی امدا دجاری ہوئی ہے !! اور تو اور حضور نظام نے عار توں کے لئے بچیس ہزار روبئے کیمشت بھی مجت فرائے ہیں!!! عارتیں توخیر دیر ہیں نیس گی فی الحال کرائے کی عارتوں میں بھی دو خوبھورت کو کھیوں کا اضافہ ہوگیاہے ماسٹر رمن اسکا وُٹنگ سکھانے کے لئے آیا کرتے ہیں

بہا توں کا تا تا بندھار ہا کا ندھی جی تسٹسر لیف لائے تو کھدرکے کام کو برطھانے کے لیے جا معہ کے طلبار اور اساتذہ نے پانچ سو ایک رؤیٹ کی تھیلی بیش کی گا ندھی جی نے اپنی تقریش فرمایا کہ حجب بیں آتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اپنے گھریں ہوں ڈاکٹر انھاری ھا حب نے سراکبر حیدری کو جا رکی دعوت دی اور جا معہ کے ہاں جہان رہے یؤل تو ڈاکٹر انھاری کی کو گھی پر ملک کا مہزادم کے ہاں جہان رہے یؤل تو ڈاکٹر انھاری کی کو گھی پر ملک کا مہزادم دہی آت ہے اس جہان رہانے میں جوئے تو جا معہ کے خاص جہان و ہیں عظم رہے خاص جہان و ہیں طلم رہے نے میں خواب اکبریار حیات کے ایک میار دہان کر جا دہ کے خاص جہان و ہیں عظم رہے تو جا معہ کے خاص جہان و ہیں عظم رہے تو جا معہ کے خاص جہان و ہیں عظم رہے تو جا معہ کے خاص جہان و ہیں عظم رہے تو جا معہ کے خاص جہان و ہیں عظم رہے تو جا معہ کے خاص جہان و ہیں عظم رہے تو جا معہ کے خاص جہان و ہیں عظم رہے تو جا معہ کے خاص جہان و ہیں عظم رہے تو جا معہ کے خاص جہان و ہیں عظم رہے تو جا معہ کے خاص جہان او جہان دہائی ارحق کے خاص جہان او جہان دہائی ارحق کے خاص جہان و ہیں عظم رہے گئے خالدہ خات کے خاص جہان دہائی ارحق کے خاص جہان او جہان دہائی کھری تو جا معہ کے خاص جہان دہائی ارحق کے خاص جہان دہائی کو خات کے خات کے خات کے خات کی کو خات کے خات کے خات کی کی کھری دہائی کھری دہائی کھری کے خات کی کو خات خات کے خات کی کو خات کی کو خات کی کو خات کی کو خات کے خات کی کو خات کی کو خات کے خات کے خات کی کو خات کی کرنے کے خات کی کو خات کی کو خات کی کو خات کی کو خات کے خات کی کو خات کی کو

ذاكرصاحب كے چيا ہيں اب بھى جامعة تشريف لائے حيدرآباد سے جوا مدا ویل ہے اس کے لئے آپ نے خاص کوریر کوشش فرما في تقى - واكثر ضيا رالدين صاحب اسبلي كي عبسول كي الله دالى ہے ہوئے تھے انجن اتحاد کی دعوت پرآپ نے بیا ندستاروں کی حیا بی باتیں بلائیں ایک جلسے میں مولا ٹا شوکت علی نے فرا یا کہ کن شرا كط برمسل نول كو كانگريس ميں شامل دونا چاہيے۔ گل شيرخان على كاليك علسه توان سب جهانون س مزالاتها آب في بعض شهورينها ول کی تقریروں کی نقل ہو بہواس طرح کی کہ چیوٹے بڑے بنسی کے اسے رف یوٹ ہوئے جاتے تھے۔ ڈاکٹراٹینلی رونیا سے بہترین مقرر مسرایری ( دنیا کے مشہور تیاح) مراس کے صنعتی کالج کے پرنسول مسٹرر کیرڈ کیفن را مرکن ابھی ذکر کے قابل ہیں ڈاکٹر سلیم الز مال صاب کی صدارت میں گلیہ کے طلبار کا طب نظم خوانی کے لئے ہوا تھا ذاکر صاب نے بھی جند اشعار منائے تھے نہ جائے ان ہی کے تھے یا جُرائے ہوئے اگر سلیم الر ال صاحب کو تھوڑی ویریکے سے مہان ان لیا جائے تر اس سال کے سب دہان ایک در جن ہوئے یس سال کے دوگھر پلوطبسوں کا ذِکرضروری ہے ان طبو یں شیخ الی معدصا حب نے جو تقریریں کی ہیں ان سے بعض سواول گا

جواب مل جاتا ہے انجن اتحا د کی رسم " مسندنشینی " بہست بر<u>ش</u>ے ساتے يرمناني كي جامم كي تام طلبات جن مي وي سكا لريجي مث ل تح مولانا مخدعلی اور بنم صاحبہ کی موجو دگی میں رات کا دعوتی کھا نا کھایا دستورکے مطابق ناظم صاحب کھیلے سال کی کار گزاری ٹناتے بی اورت می می صدر مستدنشین یا وؤلهاسین بوست اسین ارا دول کوظا ہر کرتے ہیں کہ وہ انجن کے ارائین سے کس قیم کا کام لیا جاہتے ہیں ساتھ ہی جا مرکی ترقی کے لئے اسادوں سے مطورے کے طؤریہ کھے کہتے ہیں ۔ نئے نائب صدر عبدالکریم صاحب رہٹا وری ، نے زمایا كر جا سد كام كرنے كاكوني ايك خاص راسته مقرر كرنے بيني ان با توركا اعلان کر دے جن برعل کرنا جا مدے سرایک لرطے اور امتا د کے کئے ضروری ہے اور اسا دول سے ورخواست بے کہ وہ اپنی کیجتی سے تمام رو کو ل کو ایک رنگ میں رنگ دیں ایشے موقو<sup>ل</sup> پرشیخ الجامعه کے لئے جواب دینا ضروری ہوتاہے - جنامحیہ ڈاکٹر ڈاکر صاحب نے قرمایا

" جامعہ کے مقصد اور نصب العین کو معلوم کرنے کے لئے یہ جانا کا تی ہے کہ وہ ایک ایسے زمانے ہیں دجراد ہیں آئی حب اسلام اور مسل نوں پرسب سے بطی مصیبت آئی تھی اوجب

ہند دستان کی دوبڑی تو کمیں بعنی ہند وسلما نول نے آزادگی وال کے لئے متی و مسلما نول نے آزادگی وال کے لئے متی و متی و متی اسلامی متی و کو ایسے اندر ایک طرف اسلامی روایات اور تعلیم کوزندہ کرے کی اور اِسی کے ساتھ دوسری طرف ستحدہ قومیت کی تعمیر اور اینے وطن کی آزادی میں مساعی رہیے گی جا مدہ رائی اسلامی کو متعمد اِس سے زیادہ واضح اور روشن اور کھے نہیں ہوسکا دوسری چیزیں مثلاً ایک قسم کی روشن اور کھے نہیں ہوسکا دوسری چیزیں مثلاً ایک قسم کی مظاہر ہوں گے نورائی اور میں متعصد کے ذرائی اور منا میں متعصد کے ذرائی اور منا ہوں گئی ایک قسم کی مظاہر ہوں گے "

" جہاں اسا تذہ پرطلبا کو ایک رتگ میں رسکنے کی ذمہ داری ہے وہاں گلیہ دکائج، کے لوط کوں پر بھی ایک رنگ میں ہوتا ہے جا معہ کے ایک رنگ میں ہوتا ہے جا معہ کے اکثر اسا تذہ ابھی کل تک جانے کا فرض عائد ہوتا ہے جا معہ کے اکثر اسا تذہ ابھی کل تک جا معہ کے طالب علم تھے ادر آج وہ اسی کے اسا تذہ کے زُمرے میں شار کئے جا تے میں میں خود بھی اب سے چند سال پیشتر جا معہ کا طالب علم تھا میرانام جا معہ کے رضطروں میں موجہ دسے آج میں اس جا معہ کا شیخ ابی معہ ہوگیا بوں توکیا اس سے موجہ دسے آج میں اس جا معہ کا شیخ ابی معہ ہوگیا بوں توکیا اس سے کہ اِن بی گلیے کے طلبار

یں سے بعض تعلیم سے فراغت ایکر جا معد کے اسا نزہ میں آجائیں اس ما ظامع مليد كے طلب رير لي كيد كم ذمه دارى عائدنهيں ہوتى ہے وہ مدرسے کے دوسرے جیو فی لوکوں کے لئے بطور او اہلان ی کو دیکھ کر وہ بھی رنگ پکرطرتے ہیں اس سے برطے طلبا رکو بھی جاستے که ده اینی هر بات کاخیال رکھیں اور اپنی ذمه داری کو تهر مرمر

قدم يرمحسوس كريس"

کئی سال کی قا موشی کے بعد گا ندھی جی مام مارچ سنطولہ کو اپنی مرسول نا فرمانی " کی تخریک سٹروع کرنے کے سے مقام ڈانڈی کی طرف روانہ ہوئے تاکہ آزادی کی تخریک میں جان برطوائے مك ميں جب كونى اہم واقعه ہو"ائے توجا معدكے طلباركوان باخبرر کھنے اور اس کی اؤنج نے سمجانے کے سے علسہ ہو تاہے یہ بھی سوچا جا تا ہے کہ جا معرکے طلبارسے اس کا کس صریک تعلق ہے اور وہ اِس کے لئے کیا کرسکتے ہیں تھیک اِسی تاریخ کوجا معہ میں یہ جلسہ ہوا اپنا اپنا خیا ک ظا مرکرنے کی سب کو ہزادی ہوتی ہے سرکاری مدرسوں کی طیع یا بندیا ں نہیں ہوتی ہیں واس صلے میں پہلے راکوں نے پرجوش تقریری، قومی جذبات کا اظہار جس طح بن براکیا - اساتدہ کی تقریروں کے بعد شخ الجامر صاب

« اب تک مهند وستان میں صتنی سیاسی تخریکیس انگیس و ه ریا دہ ترشہرای سے متعلق تھیں . یرسب سے بدلے سن وار میں ہواکہ كا ندهى جى نے ايك ايسى تخريك أثفائي جوسند وستان كى صل آيادى یعنی دہات کے لوگوں سے تعلق رکھتی تھی لیکن یہ اتفاق وقت تھاکہ مسی ز مانے میں مطالم نیجا ب اور خلا فت کا زورشروع ہوگیا اور اس طح وه مخریک اینے صلی رؤپ میں طوہ گرنہ ہوسگی اور مندوان كى تمام قوت ان ہى مطالبات كے تشكيم كرانے ميں صرت بونى ، سوراتفاق پر کھریک پوری کا میاب نه 'بوسکی، ملک میں کئی سال مک ایک انتشار اور تفریق کا دؤر دؤره ریا اس عرصے میں سندوستان نے سب سے برطری فلقلی جو کی وہ دستور ا ساسی بنانے کی کوشششگی اب سے چندسال میشتر انگلتان کے ایک برط سے شخص لار فررکن ہیڈ نے یہ طعنہ ریا تھا کہ سندوستان کے لوگ ابنا ایک متعقہ دستوراسای بھی بہیں بنا مکتے ، بس کیا تھا ہا رہے سیاسی اکا برین اس طف بعراك المف اور نبرؤ كيلي رورث ك مام سي ايك وستور اساس ناكر پیش كر دیا لیكن اس كا جرحشر موا وه یالكل قدر تی تھاسیاسی توت علی کرانے سے بیشتر دسٹور اساسی منظور کرانے کی کوشش ایک

عبث كوست ش تھى بہر مال اب بؤرے دس سال كے بعدوه تحریک پیراینے اسلی رنگ میں نمو دالا ہورہی ہے جاں ک جا مدے اس تر یک میں صدید کا تعلق ہے میں اس یا ت کوصا ت کر دیتا جا ہتا ہوں کہ جا معہ تو خو دجنگ اُزادی کے رہے سیا ہی تیارکررہی ہے مجھے تعلیمی کام خودسب سے اہم قومی كام ب كاركان جامدكى يدجيوفي سى ياعت اس ايك كام ين لکی ہوئی سے اب اس کوکسی اورطرف توج کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ خود ایک اہم قرثمی اور فرہبی کام کررہی ہے لیکن مخلف محرکات کا مخلف لوگوں پر الگ الگ اٹر ہوتا ہے۔ یہ ہوسکتا ہے اور میں جا ٹا ہوں کہ ایسات کہ ہارے بعض سابھی اس سیاسی تركب ين شركت كے لئے بينا ب بوں وہ اپنی خدست كے جذبے کا سیب سے بہتر اظہار شاید اس طے کرسکتے ہوں افس ضرور اس تخریک میں شر مگی ہونا جا ہے کیکن چونکران برجامعہ كى فدمت كا فرض پہلے سے عابد سے اس سے بہلے يا مدست الهين ايازت كيني عاشي اكريامديك اية كام كانتظام قری ہفتہ منانے کے معمولات میں یہ اضافہ ہداکہ ایتے

گرکی صفائی کے ملاوہ جامور کے طلبار اساتذہ نے شیخ الجاموصا ا کے ساتھ بستی کی گلیوں کی صفائی کی اور اس عور تو ل میں امدادی طور پر جرفے تقسیم کے گئے

موگا سے میری والیی وسطرا پریل ہیں ہوئی تھی ڈرطے ہیں کے بعد رطری چھٹیوں کے لئے مدرسہ بند ہونے والا تھا اسخانات کی تیاریاں مورہی تھیں بہتریہی معلوم ہواکہ میں تعلیمی سال کے م فا دسے اینا کام مشروع کروں اِس طرح سا وسعے تین جینے کی جُھٹی مل گئی تھی مجھے گھرسے اے ہوئے پورے سات بری بوع تھے خط کتابت ماری تھی - سرخط میں والدہ صاحبہ يهي يرهبتي تقيس "تم كب أوكر ؟" شاكدتم كهوككيايي رق بے سات سال ہوگئے استاکسا والدہ کوصورت نہ دکھا يهائي جو جا مو کهو ميري کهي چند مجوريا ل تقين ايک براي يبي تقي كركيه عال كرنے كے إحد كھر جانا جا بتا تھا تاكريت وردي ما ننظ مشرمِن کی مذا تھا تی پراسے اب اتنا تو ہوگیا تھا کہ جامھیتی مشہور درسگاہ میں مرتبی سے عبدہ پرستقل ہوگیا تھا کھرموگا کے استیان میں درجہ اول بلکر سامے مدرسے میں اول آنے کی أميد تمي سا رهيمين بين كي رُسليان مل بي كئي تقيس بحروالده

علنے کی اور وال گر ماتے کا فیصلہ کرایا بلے سے سوجی ہوئی بات ہوئی تو گھرخط لکمتا اب تو یہی خیال تھا کہ تمیسرے دن خو دہی ٹینچ جا وُں گا۔۔۔۔ پھروی لباسفرریل زناٹے سے جلی جارہی تھی۔خیالات کا ہجوم لیکن اس د فعیر یہ خیا لات کہا نی کی صؤرت میں سامنے آتے اور علے ماتے الکیف محسوس ہوتی بھی، تو انے والی خوشی کا خیال اسے دؤرکر دیا۔ بہت سارے رؤیے توا باطی میرے اس نہیں تھے بچیس رؤیئے ، ہواریں کیا بجالیا جینے کے جینے بایج رؤی تووالدہ کے لئے بھیج دیتا تھا ہاں اتنی بات ضرور تھی ارصشی طوہ و تی کے چند جوڑی جوتے دوایک کا مار فویا ا ه کے لئے یان کا مصابح تحقیۃ نے کر ملا تھا مکٹ کھی اورا الكرا ورحيب ما ل كو معلوم بوكا بينا آيا سيد! " - بس جي علما تھا گاڑی کی رفتار ڈگنی ہوجائے۔۔۔ آگرہ آیا مثن جعظت أتربط اورأس يوليس واله كوف هو معو مط سفة لكا حس نے میری باتیں ہدر دی سے سنی اور بروٹی کھلائی تھی۔ بہت تلاش کیا گرے ملا معلوم ہوتا تھا بدلی ہوگئ ہے دتیا ولہوگیا م، كافرى نے سيلى دى فين على را - عاتے ركت بى ملاق على

گرکی صفائی کے ملا دہ جا مدے طلباراساتذہ نے شیخ ابجاموها، کے ساتھ بستی کی گلیوں کی صفائی کی، بوط ھی عور توں میں الدادی طور پر جرفے تقسیم کے گئے

مو گاسے نیری واپی وسطرایریل میں ہوئی تھی ڈروھ ہینہ کے بعد رط ی جھٹیوں کے لئے مرسہ بند ہونے والا تھا اسخانات کی تیاریاں ہورہی گئیں بہتریہی معلوم ہوا کہ میں تعلیمی سال کے ا فا دسے اینا کام سروع کروں اس طرح سا الصف تین سینے کی جُمِی فل کئی کتی مجھے گوسے اسنے ہوئے پورے سات بری بوعت تھے خط کتابت جاری تھی - ہرخط میں والدہ صاحبہ یمی پرچیتی تھیں " تم کب ا وکے ؟ " شاکد تم کہوگ کیا ہے رو ب سات مال بوگئے اب ک والدہ کو صورت نر دکھا الل کانی جو جا موکہو میری کھی جند محدریا ل کفیں ایک بطری م یسی تھی کر کھ مال کرنے کے بعد محر مانا جا ہتا تھا تاکریستی ورد کا سامنے مشرمندگی مرا الهاتی پرطسے اب اتنا تو ہوگیا تھا کہ جا مھینی مشہور درسگاہ میں مرتسی کے عہدہ پرستقل ہوگیا تھا کھرموگا کے استحان میں درجہ اول بلکر سامے مدرسے میں اول آنے کی اُمبِدتَی سا ٹرھے ہیں جیسے کی ٹھٹاں مل ہی گئی تھیں بھروالدہ 🗝

مِن کی ارزو!! گرماتے کا فیصلہ کرلیا پہلے سے سوجی ہوئی یات ہوتی تو گھرخط لکمتا اب تو یہی خیال تما کر تمیسرے دن خو دہی ٹہنچ ما وُں گا۔۔۔۔۔ پھروی الما سفرريل زنا ليے سے جلی جار ہی تھی۔خيالات کا ہجوم لیکن اس د فعر یہ خیالات کہا نی کی صؤرت میں سامنے آتے اور علے جاتے تکلیف محسوس ہوتی بھی ، تو انے والی خوشی کا خیال اسے دؤرکر دیا۔ بہت سارے رؤیے تواب کی میرے اس نہیں تھے بچیس رؤیئے ا ہواریس کیا بچا لیا جینے کے مہینے إنج رؤيئ تووالده كے لئے بھيج ديتا تھا إل اتني بات صرور لھي ضنی طوہ و تی کے چند جوٹری جوتے دوایک کا مرار او پا ا ه کے لئے یان کا مصابح تخت کے کر جلا تھا مکٹ بی بارا الكا ورحيب ال كومعلوم بوكا بينا أياب !!" - بس جي علما تھا گاڑی کی رفار ڈکنی ہوجائے۔۔ آگرہ آیا میں جعظے اُر پرا اور اُس پولس والے کو و صو مر سے لگا جس نے میری باتیں ہدر دی سے سنی اور رو ٹی کھلائی تھی۔ بہت تلاش کیا گرے ملا معلوم ہوتا تھا بدلی ہوگئی ہے رتبا ولہ ہوگیا م، كالرى نے سيلى دى بىن جل برا - جانے كنتے ہى كلف جيك

آئے اور جے گئے بیں سب کی طرف لا پر وائی سے دیکھنا تھا وطميف " ایک نے کہا " فكك موج دي فرراس صراى كے دام دي اول ! پھر مكت جانجن والے نے بھی يرواه شكى المك برط ه كيا منا و كا البيش آي بها ل كا شرى بدلني تفي جي جابتا تقا بجركسي بھٹیا ری کی دُکان س جانئے - کھا تے ہوئے کچھ باتیں کروں علی گڑھ کی پھٹیا ری کا اور اپنا قصر سنا وُں مگرایک مسلم ہوس میں جانا پرا کا نے والے نے پڑھا "کیا کا کے گا صاحب ؟" "كياكيا تاريع"؟ بن سنة بهي سوال كيا « الركوشة \_مطركوشت - كوفة - قيمه . بلا و - چيا قي - منطح とけとりいいしととしょ المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجعة اد نہیں ہے ماحب" بررتے ہواب دیا سرخريه كيون نهي تيارر بتنا! يش نے كها " یہ مرہمواڑی ہے صاحب - آور دیتے سے آوھ کھنے ين تيار بوط مي كا" مطر گوشت اور چیاتی وسط کیر کھالی۔ اب ریاست کی

گاٹری جھک چھک کرتی علی جا رہی تھی۔۔۔۔دولت آباد كا قلو\_\_\_\_ اور نگ ام إ د كاشيش جها ل پلال كا امتحان فينے كے لئے آيا تھا اس سے اكلا اسٹش گيورائي جس نے بجين ميں ریل کا سفر ختم ہوتے کی منوس خبر منا کی تھی جا لینہ کا اللیشن جال کے پراٹھ پشاوری پراٹھوں سے مختلف ہوتے ہیں ایک ایک کھکے گردر سے تق ایک اللی برکسی نے اواز بی دی " غفارساحی غفارصاحب!! گر گافری چلدی - پر کھنی اور نا ندیرہ کے النیش گزرے - پر کھنی پر مخرحین صاحب اور نا ندیڑ کے النیش پرالف الدین صاحب کا خیال <sup>ا</sup> یا مگرمث*ی کسی کو بھی* اطلاع نرفیس<sup>کا</sup> ورنه یه دو نول بها س ضرؤر ملته - مخدصین صاحب جامعه کے بی اے ہیں اور ونہرتی دمجوب مگر، میں مرس ہیں الفالدین صا جي رائے دوستوں ميں سے بين انديط ميں اثرس بيں إن دونو<sup>ل</sup> کی داوستی کا حال کھیرکسی موقع پر لکھوں گا اس وقت تولیں ال كافيال به كارى أدهر بى كے جارہى ہے باسركا الليشن قرب أربا تھا۔ اب مجھنا كيسا! كھوكى كے قريب بنيھا تھا جھانگ جانک کردیکھنے سے کیڑے مثلے ہوگئے ہے۔ آس اس کے گاؤں دکھائی دے رہے تھے۔ وهم آیاد۔ بالا پؤر ہاں یہ دہی

مقا بات ہیں جہاں پینے کھیلنے کے لئے آیا کرتے تھے - دؤر سے گو داوری کا پُل دکھائی دے رہا تھا ۔۔۔ اسی عِلْم یا سرائٹیش م مُنہ پر ہاتھ پھیرے گرد صاف کی ۔۔۔ گاٹری کؤں کال کرتی ہوئی کھرگئی

اب یہاں گئی بھی رہنے گئے ہ اُٹارنا صندوق کو ایکول بھائی۔ گاڑی رہنے گئے ہ اُٹارنا صندوق کو ایکول بھائی۔ گاڑی کا شیال گاڑی) تیار مل جائے گی ؟"گاڑی اُٹ کا اُٹ کا اِٹ کا اُٹ کا اُٹ کا اُٹ کی کو کیا معاوم تھا کہ میں سات برس کے بعد لوظ ہوں ہیں کا رہنے والا ہوں ۔ کوئی اُ دھے گھنٹے میں بس سے نبد کرھول کے رہنے والا ہوں ۔ کوئی اُ دھے گھنٹے میں بس سے نب کرمھول کے گائی نے کے یاس پنجا دیا ۔۔۔۔

"غفار صاحب، غفارصاحب، غفارصاحب، غفارصاحب ایک نے کہا دوسرے نے کہا ہیسرے نے کہا پھراؤے دور سے ہوئے دنا جانے کہ دور سے ایک ایک نے دور کے کہا کھر اور لوط کوں کو سے آئے ایک لوط کے نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا "یہ آپ کے کھنتے ہیں" اس بچے کو دؤ دھ بیتے چھوڑ گیا تھا اب یہ ہمسری جاعت میں پڑھ را تھا وہ میرا سامان گر پہنچ گیا۔لواکوں کو نبانے کیا گھوٹ ایر ایتھا وہ میرا ساتھ ہوگئے اِن میں سے میں کیا گھوٹ ایر ایتھا وہ میرے ساتھ ہوگئے اِن میں سے میں

بہت سوں کو نہیں بہاتا تھا مگروہ مجھے اس طرح و کھھتے تھے فیسے کہ میرے شعلق سب کھے جا نتے ہیں - میں اپنے گھر کی طوت جانے لگا ایک لرٹ کے نے کہا

جامے رہ ۱ بال رصف ہے ہا۔
مدوہ گھر تو بنے کے پاس رس ہے ماموں کے ہاں چلے !!
میں کچھٹ ست بواگیا اور اوا کوں کی طرف دیکھنے لگا۔
دوسرے نے بہلے کی طرف دیکھ کر کہا "بیگلے ایسی یات بہاں کہتے
کی ہے ؟ پھر میری طرف دیکھ کر بولا" آپ ماموں کے گھر جلئے
آپ کی ماں اور بھائی وہیں رہتے ہیں "

اپ ی مان اور بھی کا دین رہے ہیں بھاری ہوگئے ہیں میں خلے ایسا معلوم ہواکہ میرے ہیں بھاری ہوگئے ہیں میں خالی ہاتھ ہوں، مکان رمین ہے اور ماں مصیبت میں اولئے کسی طرف کئے جارہے تھے اور میں چلا جارہا تھا سامنے نظر جو پڑی تو د کھیا کہ مال در دا زے کے قریب ساری کا آنجل سر پر رکھے کھوٹ ی ہے د خدا کا ٹسکر اوا کرتے وقت عور تیں فاص طور پر سرکو ڈھاک لیتی ہیں، ماں نے گلے سے لگا کیا اور زار رونے گی ۔ بڑے بھائی قریب آگئے / تھوڑی دیر میں زار زار رونے گی ۔ بڑے بھائی قریب آگئے / تھوڑی دیر میں

ساں اب توخوش ہوتے کی یات ہے۔ اب کیوں روتی ہ

ال نے میرے کی اس لی ایکے ایک روسے نے اپنی کارگر اربی مشاتے ہوئے کہا سمیر نرانے مکان کی طرف جارہے تھے یا دھرہے آیا " " إن بيٹا وہ مكان بھى حيوث جائے" كا ال تے كہا ر اس قصر کو کیر جیسر دیا تھا میں نے کہا "ال مكان رمن بوكيا اور مج خير لجي مذكى إلاً "بٹا تھارے مائی کھرے تھے بٹن نے کہا نہ جانے وہ کس ما لت میں ہے اگر تکلیف میں ہوا تواس خبر کوش کراؤر کھی يريشان مو كا اس كئ ميست اطلاع مركواني " إدهر أدهر كى ياتين اونے لكين لرطك ايك ايك كرك چل دئے۔اں، ہوتی کولے کرناشہ کی تیاری میں اگ گئی اب بُرانے ساتھی ایک ایک کرے آنے لگے ۔ ان یں سے ایک کویقین نہیں آتا تھا کہ میں ہے ساتھ کچھ دؤلت نہیں لایا ہوں طرح طرح کے سوال کرنے لگا "اسخان کی تربید میں دیکھی جائے گی پہلے یہ تنائے کہ ابوار كىتے كيا ہيں اور ساتھ كيا لائے ہيالاس موقع پر مال ہى قريب

بیر کی کہ شاید کوئی خوش شہری من ول میں نے آبدیدہ ہوکر کہا

"ابھی تر تنخواہ ہی کم ہے بچانے کی کوئی صورت ہی نہ تھی"

" لوگ کہتے تھے لوٹے گا تو د وَلت ساتھ لائے گا!!

من لیا چی ۔۔۔ آپ کے غفار نے کیا جراب دیا ہے !!" ساتھی
نے مجت کا میز نفرت سے کہا

"جی ہاں آپ تو اِن کے فائبانہ میں حایت کرتی تھیں اب کیوں ٹرکریں گی "بی ساتھی نے کہا

"خیرایک زور دار ڈرا ماکروا دیں ۔۔۔۔ہم سمجیل کے لائق ہو گئے " دوسرا دوست بولا

گفتگو کا نہج بدلاً افضا بدنی — کچھ نداق ہونے لگا یُں اِن چیز وں میں حصہ تولے رہا تھا گراس مصیبت کو کیسے بھلا سکتا تھا ۔ بہنیں ، پھو پی یا دکر کرکے مرکئی تھیں ہاں مطلے کی ایک بہن زندہ کھی جومیری محنت کی قدر کرتی تھی ادر مصیبت میں کام ا تی تھی — کچھ طہلن جا ہتا تھا و ایں بہنچا کھی اور کی تھی۔ کچھ طہلن جا ہتا تھا و ایں بہنچا کھی اور مالات معلوم ہوئے ۔ وہ پہلی کہتی تھیں" بوڑھی مال

نے رور دکر سات برس گڑا رہے ہیں سب لوگ ہی کہتے تھے کہتم نے دوسری جگہ شا دی کرلی ہے اب واپس نہ آوکے لیکن ماں کی ہس قائم تھی وہ ہمیشہ یہی کہتیں ۔ جب کک یُں ترندہ ہوں میرا بیٹا ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا۔ میں جب کہجے ہی تھارا خطا ہ تا سر پر انجل رکھ کر پہلے بھا نی سے شنتیں جب کہجی تھارا خطا ہ تا سر پر انجل رکھ کر پہلے بھا نی سے شنتیں نوش خوش جی ہی ہیں اور کہتیں غفا رکا خطا ہیا ہے ۔ اچھا ہوا تم ہے میں یہ کہر کر جل دیا گہ ماں انتظار کرتی ہوگی گھر پہنچا کیا دکھا ہوا تم ہیں یہ کہر کر جل دیا گہ ماں انتظار کرتی ہوگی گھر پہنچا کیا دکھا ہوا کہ کی رائے ہوگی ہوگی ہوگی کے رہا تھا سوگیا کیا دہوا تھا سوگیا کیا دہوا تھا سوگیا ہوا تھا سوگیا

دوسرے دن شام کے وقت گری رشام کا بازار) دیکھے
نکلا دہی متیان تبنولی رکھکے پان بیچنے والا) بیٹھا ہے جے بین
سے دکھتا چلا ار ہا تھا۔ موسموں کا بدان ، بیماری اسٹا دی ا غمی سب کچھ ہوتا تھا گر مجھے تو یا دنہیں کہ متیان کی دُکان شام کو گیجری میں مذاکی ہو طاعون کے زماتے میں حب سب لوگ بستی خالی کر دیتے تب یہ بھی کہیں منتقل ہوجاتا۔۔۔۔ اسی متان کوسات برس بعداج گُجُری مِی معمول کی عَلَم دیکھ کر طبیعت خوش ہوئی

یس نے پڑھیا" متان اگرتم سال میں دوجار دن ناخم کر دو توکیا ہرے ہے۔ اُ کہنے لگا تمارا دن گھؤشنے پھرنے کے لئے بہت ہے گئی تارا دن گھؤشنے پھرنے کے لئے بہت ہے گئی میں دوبی گھٹٹے تو بیٹھا ہوں اتنی یا بندی تو ہونی چاہئے گئی ایسا ہی کیا ہے۔ پھرگا کا سالت نصیحت تھی سکتے تھے میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ پھرگا کا سالت میرسے و قت کا اعتبار کر کے پہنی چاہئے استے بی انھیں خوش میں گئے نوجوا ن ہی رکھو تو جا رہیئے طل جا ہیں است خوش حال دیکھ کر حسسے جو متبان کو بڑا بھلا کہتے ہیں است خوش حال دیکھ کر حسسے جو متبان کو بڑا بھلا کہتے ہیں است خوش حال دیکھ کر حسسے کے بینے کھانے ہیں اس کے بینے کھانے کے اور کیا گئے یا دھر اُدھ ما رہے مارے پھرتے ہیں ۔ محنت سے کھائے متاب اور کیا گئے گا !!

رات کا کھا ا کھا کر حضور احد صاحب کے بہاں پہنچا ہے بتی کے دیندار لوگوں میں سے ہیں لیکن خشک مزاج نہیں ہیں امیرد غریب سب سے تعلق ہے بھنگی اور چا سے بھی گپ نمپ ہے تصلار کے ہاں سے بھی مبلاوا اسما ہے جھوٹی سی معمولی ڈریور ھی میں رہتے

ہیں اِس ڈیوڑھی کا درواڑہ ہمیشہ گھلار سبا ہے کہا کرتے ہیں اگر کوئی میا فررات کولتی میں آئے ا در اسے سونے سے سلے کہیں جگہ شطے تو وہ یہاں تھیرسکتا ہے ۔ اگر کوئی شخص اپنے گھروالوں سے خفا ہوکرکسی رات کو گھریں نہ سوا جا ہے تو پہاں ہ جا آ ہے یہ اُس کے گرکے جھرطے غورسے سنتے ہیں کام کی اتیں تبلاتے بیں ویا دہ ترغریب مندؤمسل ان اینے گھریلومعاً ملات میں إن ہی سے مشورہ لیتے ہیں جب ثیں پہاں رات میں پہنچا تو حسب معمول كئ بستريك بوئ تے ياراؤگ كپ شپ كررہے تھے معلوم ہوا كم اوگوں کی ا دلا برلی ضرورہے مگر معمولات میں کوئی فرق نہیں ہے یش بھی وہیں سوگیا - میری سیلاتی طبیعت سے والدہ واقضیفیں اس مے اُنھوں نے کھے نہ کہا حضور احمد صاحب کے دروازہ کھلا رکھنے کا اثر مجھ پراٹنا ضرور بواکھ گئتے بلیوں کا ڈرمیرے ول جاتار ما اوریش اینا دروازه تهیشه کفلار که کرسوتا بول مجھے ایسے لوگوں کی صحبت بسندر ستی ہے جوایتے سے کام کرنے کا ایک طریقه مقرر کرلیس کھراس میں فرق نه اسنے دیں بعض لوگوں نے کہا کہ سات برس دلی میں رہ کر آیا لیکن متان تبنولی کی صحبت نہ چھوٹری کو یا ان لوگوں کے نز دیک دوستی کا معیار ذات یا ہے

نه صاحب میری دوستی کا معیار توگام کا آ دمی سب بشرطیکه و ه خشک مزاج نه بهر جن جن دن گررتے گئے لوگوں سے ملیک سلک راھی كئى والده صاحبة بي كرروز انرنئے نيئے كھانے كھلاتى تھيں حيدر آبا د كي خاص چيزي تحملي كا سالن ، نابت نيكن ، كھٹى دال بیعی دال پھر مُرغ کا سالن یا ری یا ری سے ملتے لگا جا لا بکہ ر تومیرے یا س دام تھے اور زبطے بھائی کے پاکس بِعا ئي صاحب كية لك مجع لهي تعجب ب !!" مجھے سے رہا نہ گیا ایک دن میں نے لڑھا " ال \_\_\_\_ مِنْ تُو ہر بھینے صرف یا تخ رؤیئے بھیجا كرا تها اس مي سے تم نے كها ياكيا اور بحايا كيسے ؟" ماں کی استکھوں سے یا نی کی دوچار پوندیں ممکییں اور اس الی آوازیں جس میں رجانے ملامت کا زیادہ ارتھا یا " بیٹا تو اور یہ پوچھاہے! ایک ایک دن تیرے ہی انظارس کا ہے۔ سات برس میں یہ تیاری کر یا فی موں۔ یں، سات برس یں ۔۔۔ یہی خال رہتا تھا کہ نہانے

توكس حالت ميں لوٹے " اں کی اس بات کوئن کر خاموشی کے فرشے نے پر پینلا دیے پیر دیرتک کسی نے کسی سے کچھ بات نہ کی جو روئے تصے کہا نیاں پر سے کے آمادی ہیں وہ مؤکنے بو سے ہوں گے کہ اس سے ملاقات والاحصہ تورقیہ رکانے اپنی کہانی " بیکا ری اور ماں " ہیں لکھا ہے یہ اُ دھر کی ہات إدهر كني الكي إلى سنو آج إس بهيدكو كهو لنا اي رط ا جا مدين وخصتول کی چیان بن کرنے والی کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے میں لے اس بات پرزور دیا تھا کہ اور رخصتیں جامع کم کردی جائی سکن بیاری كى رخصت زياده ركھے اسسے يه فائده موگاكه وه لوگ جوائنى زندگی کی پرواہ مرحق موت جامدے کا موں کو مقدم سمجھیں اگریہ بیار ہوجائیں تواس قانون سے فائدہ ہوگا۔ ﴿ وَاكر صاحب نے فروایا " قانون خواہ كتا ہى سخت كيوں نہو لیکن جا معہ اینے خا دموں کونہ بھؤلے گی اس کے سئے قا نون ای فرورت نہیں ہے" يْن نے كما " واكثر صاحب مرشف سے يہ توقع ركھنا

كروه قانون سے بالا بوكر بھى سوچے گا درست نہيں ہے "

مجھے اس موقع پر ہاں کا وہ سلوک یا دائگیا جس کا ثمیںنے اؤیر ذکر کیا سے میرنے بے اختیار اسوٹیک برط سے میں نے کیمرا کی ہوئی ہو دازیں ڈاکٹر صاحب کو مجھ سمجھانے کی کوسٹش کی میرا خیاں تھا کہ میں سمھانہ سکالیکن ذاکر ماحب ول والے آومی بی وه سب کی مجھ گئے اور دا تمات میں تبدیلی کرکے" بیکاری اور ماں " کے ام سے کہا تی لکھی اور وقیدر کیا نہ اسے چاپ طبی دی جب شِن چی می کی کہانی لکھنے لگا تو پھلا کہانی ك إس جاندار الكراس كوكش جور ديا- ذاكر صاحب في جس زبان میں تم لوگوں کے لیئے کہانی کھی ہے اِسی رہیجے پر سے "أب ياتى " كلف كى كوث ش كررا مون - وه المج على بينى یں بیری طرح بیار این ڈاکٹر عابرسین صاحب سے اسلاح ہے رہا ہوں جفوں نے تھا رہے در "مشر برلو کا" فررا ما کھا ہے میں نے مبتی بھی چیزیں لکھی ہیں اُن سب پرآپ ہی نے اصلاح دی ہے جا معرک بیشتر لوگ آپ ہی سے اصاباع لیتے ہیں جب میں نے اس کام کوسٹرے کیا تو آپ ہے نے فرمایا کہ بچں تے سے سیتی آپ بیتی اکسی نے نہیں کھی ہے ارگر یہ کام ہوجائے توان کے لئے جہاں طرح طرح کی چیزیں کھی جاری

ہیں اس کا اضا فہ کھی ہوجائے گا

بان تر گر کی مصیبت کا ذکر بور یا تھا لیکن اپنی مصیبت کارونا كوئي كب يك روئے دنيا كے كاروبار طلتے رہتے ہيں ياردوستوں تے کہا " ہم تو صرف سرکس کی نقل ہی پر فیا موش رہے ۔ جب دتی سے استے ہیں قو کوئی ایما ڈرا ما ہوجائے جو کمینی کو بھی مات کردے یں نے کمپنیوں کے ایکٹروں کے نقائص بتانے سٹروع کئے کہ وہ ملے بھاڑ بھا و کر علاتے ہیں مردے کے سامنے گاتے ہیں -سوال و جواب شروں میں ہوتے ہیں نواق کا کام بجوں کو دکھانے کے الق نہیں ہوتا ۔ کہنے گئے ہمیں اس بات پر اصرار نہیں ہے کہ بیسب باتیں قائم رہیں ای ایک یات کی شرط ضرورہے یعنی خررا ما ا يها جوكه لوك كهيس اتنا احيها درا ما جم نے پہلے بھى ديكھا ہى تہيں "تين میدنے کی چیٹیاں باقی تھیں میں بھی تیار ہوگی ایک اوے کے باس يُلِا الحراما" فخرعرب" تھا اس میں بُت برستی کے نقالص اوراک خدا کو ملنے کی خوبیاں دکھلانی گئی تھیں اسی ڈرامہ کے ساتھ ایک نداق کا قصر بھی تھا یہ دکھانے کے قابل نہیں تھا اسے نكال ديا - بيكار كات اور ناج أوا دي ان كى جكر درباريس قوّالی رکھی یبض لیے منظر جھوٹے کر دئے مثلاً ایک ہی یا ت کی

دلیں کے لئے لبی اور غیر ضروری گفتگو نکال دی عشق و محبت کی باتیں دوسرے رنگ میں تھیں لیٹی ایک میاں اور بیوی خدا کی راہ میں این گھر یا رکٹاتے ہیں اس سے ان کو بر سے کی ضرفرت نہیں تھی جیج میں ایک بات یا دا گئی وہ ہے اسی سے متعلق. سیدا تنیا زعلی صاحب "اج رجن کے کتب قائد وارلاشاعت نی ا سے بچوں کے لئے اچھی اچھی کتا بیں چھپتی رہتی ہیں رسالہ پھول لِ بھی بہیں سے نکایا ہے) نے "ناطک سوما" کے نام سے بحث کا لک سلسلہ لکیا ہے یہ ہے کل اپنے دوسا تھیوں کے بیا تھ ریڈیوپر بحث كررہ بي كه ورا ماكيوں كھيلنا جا سے كس قسم كے ورامے کھیلیں۔ اوا کاریجنتے وقت کن کن یا توں کا خیال رکھیں کھراس کے د کھانے کے بواڑ مات مینی ضروری باتیں کو ن کون سی ہی اتیانط نے دوسری محت میں رات ہی یہ کہا " موجَّ وه شو قبر لکھنے والوں نے ڈرامے رؤکھے پھیکے اوتے ہیں ہمیں بڑانے ڈرا موں سے تعصب نہیں برتما جاہئے غور کرتے سے اس میں ولیسی پیدا کرنے کا مواد بہت ملے گا اچے ڈرامے کھنے کی کوسٹش توبے تنک ہم جاری رکھیں لیکن اس عرصہ میں ٹرانے ڈرا موں سے فاکرہ اٹھائیں اس طمی

اکہ ان میں ضروری ردوبدل کرکے اعتراض والی یا توں کو الکا دس "

۔ یہ بات میرے دل میں بھی تھی لیکن برطوں کو سمجانے اور ان کے لئے کچھ لکھنے کا طریقہ تہیں جانتا ہوں اس سے چیپ رہا چ نکہ اس چیزسے مجھے دلیسی ہے اس کے برطے جو مجھ کتے ہیں وہ سُن لیا ہوں--اں تو فخرعرب ڈرامے کا کام بڑے لطوں میں تقیم کر دیا گیا۔ دن کا کاروبار ختم کرنے کے بعد لوگ ایک ا حاطه میں جمع ہوجاتے تھے ۔ حب تک " پارٹ" یا ونہ ہو سکھانے کا لطف نہیں آتا ہے اس سے پہلے بہل معاملہ یوں ہی ر ا --- پر اواکاری دکھانے سے لوگ سرماتے تھے بس میرا کام دیکھ کر نہتے تھے اور کطف اٹھاتے تھے میں نے کہا ۔ "جناب اِس کا مطلب یہ ہوا کہ میں روزانہ تاسشہ دکھا یا کروں اور آپ لوگ بیرطیاں پیتے برے میرے کام کی دا دويس" مِن جِعوف مؤث مقاً بوكر جانے لكا - لوگوك في خوشا مد کی اور " یا رئ " یا دکرنے کا وعدہ کیا میں نے اس عرصه میں ایک وولو کو اور ایر طے" یا دکراکے اچھی مشق كرواني حبب دوسرے دن سب كوك جمع ببوسے توان كر اكوں كا

کام دیکھے کرسب کو جوش ایا اور سرشخص ادا کاری کے سوق میں وصینگامشتی کرنے لگا زایک بات اور یہ تنا دوں کہ کام کرسنے والول میں کھھ تو مرسے کے برطے اول کے تھے کھھ میرے ساتھی چراب کا روبار کرنے گئے ہیں اور تعض ا دھیر عمر کے لوگ جہاں یْں اُوا کو ل کا لفظ استعال کروں اس سے مرادی مینوں قسم نے كام كرنے والے بول كے، وراما عام لؤگوں كو د كھا يا جانے والا تھا گانے بجانے کا انتظام کھی تھا مطبلہ اور ہار مونیم بجائے والے ا یک چوڑکئی تھے ساز کا سوق رکھنے والے تاشے دیکھتے رہتے ہیں الفیں کام دکھانے کا موقع مل گیا تھا۔ ان باجوں کی وجہ سے ابتدائی منٹق کی کو نت جاتی رہی تھی جرں جوں دن گردرنے سگلے ر الور كاكام بهتر بوتاكي تماشه كيك ميدان مين دكها يا جانے والا تھا لیکن وہاں بہت برط المیلا تھا جس کو سموار کرنے کی ضرورت تھی تم جا ز ڈرا ما محض ا د ا کار و لٰ سے تر ہوتا نہیں ہے بھر عام لوگوں کو د کھا بے جاتے والے ڈرام میں توبیسیوں بڑی عمرے کام کرتے والوں کی ضرورت رہتی ہے ۔چندہ جمع کرنا، سنطوں کا انتظام، منڈوے کے سے بتیاں، ٹین ، برطے برطے پر دوں کا لگاڑا، بنظے کا انتظام ، و گوں کو قابوس رکھنے کے سے علم حارف کا اول کا

بہرہ بھر عور توں کے پر دے کا جھکرا قرالگ ہی ہے -میری رائے ہوئی کرمشق اسی میدان میں شیلے کے پاس ہو تاکہ برطی عمر کے وہ فالتو اوگ جرات کے نویجے سے ایکر یارہ بجے تک برط یاں محفو تکتے ہوئے مشق دیکھتے ہیں اس شیلے کو عموار تھی کری سب لوگرں کوشوق ہو گیا تھا ۔ پٹیل بٹواری ۔ ٹاجر، کسا ن سب ہی دیجی نے رہے تھے مشق وہل ہونے لگی تین مار را تو ل میں منتے کی بجائے بہترین اسٹیج تیار ہوگیا ۔کسا نوں کے السے بليّان اور رسّيان ما تك كرمنطوا بنا ياكيا ميْن اس بات كو اچھی طرح جاتا تھا کہ جوں جوں کام بہتر ہوتاجائے گا لوگوں کی دلچیں بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ کام کرنے والوں کی تعدا دضرور سے زیا دہ ہوجائے گی ہرشخص مینی کہنا تھا جو مدد ہوسکتی ہے وہ ہم سے کیجئے کسا توں نے متاثروے کا سامان ویا ماجروں نے چندہ - امیروں نے اپنالیاس دیا غریبوں نے مندو واسحایا یا نس گتے ، رہکین کا غذوں سے محل اور جیل کے مناظر تیار کئے گئے ایسے مناظر کرمحض الحیس دیکھ کرتالیاں بجتی تھیں کشنر ضلع سے ا جازت لی گئی کھیل کا اعلان ہوا ۔بتی کے لوگ مندوں کی رقینی یں جوئ ورجو ق جمع ہونے ملکے سارامیدان بھر گیا۔ تعدد ہزاروں

پنج گئی ۔ اتفا ق کی یا ت کونسی دن کوئی جار بھے سے میرے بیف میں ایا کک سخت در د ہونے لگا ایس در دکر تراب ترا كرميلاً الله سب ا داكار كلفبرائ بدئ تق ميرك كلوس منٹروہے پیک خبروں کا سلسکہ بندھ گیا۔ میں مرتھوڑی دیر میں یہی کہتے " ا علان ہو چکاہے دیہا توں سے لوگ مل رائے ہوں گے سزا رول کو مایوسی ہو گی میری وجہ سے کھیل بندیز کیا بائے " اس کا انتظام تو پہلے ہی سے کیا تھا کہ ضرورت پڑے ترمیری عدم موجو دگی میں فلا ستخص رہانی کرے گا اس بات كو جانجة كے لئے ميں مشق كے وقت الك تعلك برجايا كرتاتها پر بھی کام کرنے والے اُداس تھے۔ اللہ سیال نے انسان میں عجیب وغرب ما قتیں رکھی ہیں بیض دفعہ احتیا طرکھنے والول کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہور ہا ہے! كيول إورا بع! قدرت أس عجيب وغرب طاقت " سے كام ينے كے لئے ايسى اى موقع بيداكرتى م - ماسدوں نے یه خیرعام مجمع میں پھلا دی کر اس ڈرامہ میں ہندوؤں کی بُلِ ای اور مسلما نو س کی تعربیت کی گئی ہے اور یہ کہ سندؤمسلانوں میں فیا د ہوجانے کا اندیشہ کھیل شروع ہونے میں

شاید آ د حاگھنٹ رہ گیا تھا ئیں در دکی حالت میں اپنے مکان پر ہی تھا گھر کے سب لوگوں کو تماشہ دیکھنے کے لئے بھیجدیاتھا صرف ماں میرے پاس رہ گئ تھی ۔ جوں ہی یہ شخوس خبر میرے کا ذوں میں پہنچی خیال آیا "کیا آج تماشا نہیں ہوگا! اور ہوگا تو بلوہ ہوجائے گا! اِ ۔ ۔ ۔ ثین ایک وم چارپائی سے آٹھ بیٹھا اور شال اوٹر ھے با ہر نکلنے لگا۔ اس نے مجھے پکرٹ لیا میں نے ایسے دھگا دیتے ہوئے کہا

"ان تو نہیں جانتی آئے بلوہ ہوجائے گا۔۔۔۔ مجھے جانے دیے۔ بہتے ہے۔ بہتے ہے جانے دی۔ بہتے ہے۔ بہتے ہے۔ بہتراروں تا شائی سارے میدان میں چھائے ہوئے کھے۔ بہتراروں تا شائی سارے میدان میں چھائے ہوئے کھے۔ تل دھرنے کو حکر نہتی ہی برط سے کھے اور بے پر سے سب ہی وگ تھے ہیا پر دے کے سامنے کھوا ہوگیا لوگوں نے دیر تک تا ایاں بجا کیں۔ شاید لیضوں کو یہ خیال ہوا ہو کہ افواہ شن کر تما شنہ کے بند ہونے کا احلان کرنے کے لئے سامنے آیا ہے۔ تما شنہ کے بند ہونے کا احلان کرنے کے لئے سامنے آیا ہے۔ کی گوشش کی گئی ہے کہ آج کے وراحہ میں مہند وکوں کی خرت اور سلمانوں کی گئی ہے کہ آج کے وراحہ میں مہند وکوں کی خرت اور سلمانوں کی تعریف ہے یہ غلط ہے اول تو اِس تا شے کی کہانی سمندرہائے

ع بوں اور رؤمیوں سے متعلق ہے۔ چانچہ کام کرنے والول کو آپ اسی لیاس میں دکھیں گے رہی یہ بات کر ایک خدا کو الیں یاکئی خداؤں کو اس بارے میں مسلمان تورہے ایک طرف خود مندوں کے راسے لکھ اور بے راسے اوگول میں بحث رستی ہے کہ خدا کو کس طح مانیں یہ تر دو نوں ہی کا مسکرے اس یں جگر ان کے کی کیا بات ہے! کھر ہماری بستی میں سارے کام ہند سلمان بل كركرتے ہيں - طبلہ بجانے والاكون ہے "كا رام بليا ل کس نے دیں کو کھل بھائی اور پوشٹی نے سمنت را کو وکیل نے جراس قرر كقر سناتني بي ابنا بار مونيم ديا ہے - سوچنے كى يات ہے اگر جھ کرمے کی یات ہونی تریہ لوگ پہلے سے الگ ہوجاتے" نتاہے کمیں نے آ وسے گھنے ک تغریر کی لوگ اس طرح چپ چاپ سنت رہے جس طرح مرسے کے روا کے طبعو لیں سنتے ہیں ریاستوں میں تعرے لگانے کا قاعدہ نہیں ہے ورنہ لوگ" انقلاب زنده یا د" غفار صاحب زنده یا د"کے نعرے فرور لگاتے - بحارے تالی بحاکر دیا رہے مجھے یا و نہیں کہی تے اس تقریر میں اور کیا کیا کا اتنا یا دہے کہ بیط کا ورو فائب ہو گیا تھا وہی بیٹ کا در د جومیری جان مے رہا تھا

رات کے تین بجے اُک کھرفے ہو کر اُدا ما کروایا آخر میں بہتی کے معرز لوگوں کی طرف سے اِنعا مات کا اعلان ہوا معرز لوگوں کی طرف سے اِنعا مات کا اعلان ہوا وہ لوگ جو ڈرامے کے کام کو اخلاقی حیثیت سے گرا ہو ا اور اس میں حصہ لیٹا عیب سمجھتے تھے انھیں کھی یہ ساری

رو کدا د معلوم ہوئی کھنے گئے

م جارا خیال تھا کہ ارطے ایک جگہ جمع ہوکر ألي سيدھ كانے كائيں كے -آدهى رات ك جاكنے سے صحت خراب ہوگی ۔ اسینے کا روبا رہے جی چُرائیں کے پیم عشق ومحبت کی ہاتیں گلی گلی سُنائی دیں تی س پنے ان سب باتوں کا خیال رکھا اور سُناہے كررات كوسب لوگ تاشے كے قائل ہوئے غازی مصطفے کال یا شاکے ڈرامے میں تو صرت تاریخی باتین ہیں جب اس قدر منڈان رسارا کاروبار) سی سجایا ہے تر دوسرا ڈرا ما کھیلئے میں سہولت رہے گئ گرمیوں کے دن ہیں اٹنج خراب ته بوگا، آب ماری فاطراس دوسرے فرام كو بھي د كھا! و کھے " مجھ ڈراے کے "بلیٹ فارم" پرسب لوگوں کو متفق کرنا اور اس کی افلاتی حثیت کو اؤنی کرنا تھا اس سے بہتر موقع اور کیا گا اس سے بہتر موقع اور کیا مات میں راضی ہوگی اس تماشے کے دیکھے میں تھا نے کے امین د انسکوٹر، صدر مدرس صاحب نع علمہ مقامی ڈاکٹر، وکلار، برگ لوگ سب ہی موجو دتھے۔ تحصیلدار صاحب کہتے تھے کہ میں بھی اپنے پنگلے پر شنتا رہا۔ بچوں کی ایک فوج بھی تیار کرائی میں بھی اپنے پنگلے پر شنتا رہا۔ بچوں کی ایک فوج بھی تیار کرائی داقت نہیں تھے ، ایک صاحب تو اسٹیج پر چلے گئے اور اسس نتھی سی فوج کے کا ندطر کو انعام میں بانچ با پڑے کے دو نوٹ دئے کر سب مل کر مٹھائی کھائیں

بتی میں بے روزگاری پہلی ہوئی تھی بیض دوستوں کی اللہ میں کہ بین کمپنی قائم کر ووں بیں بنے الفیس سمجھا یا کہ مجھے جا معہ میں کام کرنے کا بہت موقع ہے۔ وہاں سمین سال کررسی کی ہے۔ وہاں کی سال کررسی کی ہے۔ وہاں کے لئے کھی ڈرامے کے شوقین ہیں اس لئے میں تو اس کام کے لئے تیار نہیں ہوں ایک جاننے والے دوست نے کہا " غالباً آب کو اُس رؤید ان کا خیال ہے جو جا معہ نے معا ہرہ نے کرموگا کی اُن رؤید ان کا خیال ہے جو جا معہ نے معا ہرہ نے کرموگا کی

تعلیم پر خرج کیا تھا!! اس کی تو فکر نہ کیجئے چند کھیلوں میں یہ رقم نکل ہے گئی بلہ جا مد کی اہروار ا مداد مقررکر دیں گے مال ہی کی بات کر ہا کان دہ کہ کینی جس کے کھیل ہارے کھیلوں سے کہیں گرے ہوئے ہیں شک کے لوگوں کولائے رہی ہے۔ ما ناکہ ہا سے کھیلوں میں یا زاری عورتیں اس سے تو ہما رسے کھیلوں ای قدر برط ھ کئی ہے ہر جگہ پرشھے لکھے لوگ ہمارا استقبال کی قدر برط ھ کئی ہے ہر جگہ پرشھے لکھے لوگ ہمارا استقبال کی قدر برط ھ کئی ہے ہر جگہ پرشھے لکھے لوگ ہمارا استقبال کی قدر برط ھ کئی ہے ا

" ہر بان من یہ صحح ہے کہ اگر کمپنی قائم کی تو انشا اللہ فاص بلدہ کے در مراد شہر حیدرا با در دکن سے ہے ) پر طب کھے لیے لوگوں کو بھی قائل کر دیں گے لیکن سوال جا محہ سے علمحہ کی کا ہے وہاں ایسے لوگ کام کرتے ہیں جفوں نے معا ہے ہے لیک ہم رقے دم تاک کام کرتے ہیں جفوں نے معا ہے ہے لیک بین کر مرتے دم تاک کام کریں گے اور ڈیرٹ مدسو رؤ پیوں سے ہیں کر مرتے دم تاک کام کریں گے اور ڈیرٹ مدسو رؤ پیوں سے نیں کر مرتے دم تاک کام کریں جا ہی ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ جھوٹے کی مراک یا ساتھ جھوٹے کے کرائے ہیں میں نے موگا میں گئی ہی بات سکھی ہے میں لوگوں ہی کوسی شوق سے میں لوگوں ہی جا تھی کو میں خوش رہوں گا " تم جا توسی کو" سی اشوق" کے سا دے کام ہو جا ہے کہ در کے مرح کے در اسے ہو جا ہے کہ در کے حدے اور کرے کے در اسے ان میں کے در کے در کرے کے در اسے ہو جا ہے کہ در کے در اسے ہو جا ہے کہ در کرے کے در اسے ہو جا ہے کہ در کے کے در سے کہ در کے کے در اسے کو کے کے در سے کہ در کے کے در سے کہ در کے کے در سے کو کے کے در سے کہ در کے کے در سے کہ در کے کے در کام کرے کے در کی طرح کے کے در سے کہ در کے کے در کام کرے کے در کے کے در کام کرے کے در کی طرح طرح کے در کے در کے در کر کے در کے در کر کے در کر کے در کے در کے در کر کے در کر کے در کر کے در کی طرح طرح کے در کے در کے در کی کور کے کے در کے در کے در کر کے در کے در کے در کے در کے در کے در کر کے در کر کی طرح کر کے در کے در کر کی کے در کے در کے در کے در کر کے در کے در کے در کے در کر کے در کر کی کر کے در کی کی در کے در کے در کے در کے در کی کی در کے در کے در کر کے در کر کے در کے در کی کر کے در کے در کر کی کر کے در کے در کے در کر کے در کر کے در کے در کر کے در ک

وصوند المقتاب - ايك نه صحح دوسراصيح- كيد لوكون نے كہا اب كي تحيى تم ہونے میں ایک دہینہ باتی ہے ایک کھیل اور سکھا دیجے یہ تین ہو جائیں گے مرصول سے اہر کسی مقام پر تین کھیل کر آپ یا مدیلے یا نے بہم خود دوایک کھیل اور تیا رکر نیں گے اتنے ا ب د بنی سے کوئی اوا زکٹر بھوا دیکے" میرے زائن میں فرا ای فاص حسین صاحب لو قان رسالہ ہونہار کے مدر کا خال آیا یہ صفرت بھی براے من چلے ہیں ڈرا مول سے دلچیسی ہے حدر آیاد کی مقامی کمپنیوں کے ڈائرکٹروں سے ترکہیں اچتے ہیں جامعہ کی طالب علمی کے زمانہ میں عیدالواصرصاحب کی طرح ان کے ساتھ بھی یہ طے پایا تھا کہ کوئی اور اچھا کام نہ بلا تو کمپنی ضرؤر قائم کریں گے فوکری سے الحقیں کھینی نہیں ہے کتا بت جاشتے ہیں لیکن اِس کام عصد لگاقہ نہیں ہے اور یہ کام ہے بھی مردہ دل لوگوں کا۔جا معرضے ایف اے کا ساب ہونے کے بعدرساله بونهار نكالنے گئے جے سے كئى د فدكها تھا كركسى ليسے کام کا مشورہ دوں جس کے کرتے میں رسالہ بونہا رکا کام بھی جاری رہے ۔۔۔۔ یں نے خیال کیا اس کمپنی کا کام ان کے سے اقھارہے گا۔ کھیلوں کے ور بعرجب بہت سارا رؤ بیرجع

ہوجائے تو اِس فن کے بہترین لوگ بینی ڈرامہ لکھنے والے سٹیج سحانے والے - تماشے کیا رکرانے والے (ڈارکٹر) کمازم ر کھ لئے جائیں گے ۔ فیاض صاحب کا کیر بہ اور برط ہ جائے گا اس خیال کا آنا تھا کہ ٹیں نے رضا مندی ظاہر کردی اب ایک برطری مشکل پیر تھی کہ اس شو تی میں حصہ لینے وائے ، تین جرتھا ئی لوگرں کو توکسی کا ڈرنہیں تھا لیکن ایک چوتھا ئی ساتھیوں کو اندیشے ہی نہیں بلکریقین تھا کہ یہ بات ان کے سر پرستوں کو معلوم ہوگئی تو وہ سخت می لفت کریں گے اور کمینی کے قائم ہونے میں طرح طرح کی مرکا ولیں روالیں کے ان کی بجائے اور لوگوں کو لیتے ہیں تو اکفیں کھیلے دوکھیل یا دنہیں ہیں میری ہوجرد گی میں اس کام کایل بڑ ضروری تھا بہت سوں کویقین تھا کہ دہنت اسنے پر یہ جامعہ کی طرف چل کھوا ہوگا اُس وقت کو ٹی سجھا بھی نہ سکے گا ۔جن لوگوں کے سرپرستوں کی طرف سے اندیشہ تھا انھوںنے کہہ رکھاتھاکم اگر ہاری بجائے اور لوگ لئے مگئے تو ہم رُکنے والے نہیں جاہے ہماری جان چلی جائے غرض کہ اسی ایسی بنیسیوں رکا وٹیں تھیں۔ یں نے کہا آپ وگ گھرائے نہیں میرے کہتے پر بل كرتهم تياريال تخصير طور يركيح -عهد كيح كرتهم إس كا زركر

ربان پر نہ لائیں مے مجھسے زیا دہ میرسے ساتھی شوقین تھے۔ بعلاوه ان بدايتول يرعل كشي خركت عطي يا يأكر بتدره ون کے بعد جل بوس کے اس عرصہ میں ایک سا ہو کا رکو اندائی رقم خرج کرنے کے رہے تیا ر کر لیا وہ بھی حصہ دار کی حیثیت سے ر کی ہونے کے لیے تیار ہوگیا ۔ سات آ دمیوں کی ایک انجہن یتی جرکیتی قائم کرنے والی اور اس کے نظام کو جلانے والی ذمردار تھی ریعنی یہ سات آ دمی کمینی کے مالک ہوئے اِن ہی میں سے ایک سا ہوکا رتھا باتی چھ ا داکا رتھے ) اور لوگوں کو سات رؤسے سے بین رؤیے تک ملازم رکھا گیا یہ ترطے تھا کہ جب کمینی کا کام چل پرایسے تو شخوا ہوں میں من مانا اضا فیر ہوجائے گا۔ دو ون ك الله صلع مين جاكر مين ني اشتهارات ، ككف جيسوا لي مطبع والے یو تھیتے تھے "دیہ کمیٹی ضلع میں کھی آئے گی یا نہیں" میں نے کہا قًا كُمُ اسى ليحُ ہوئى ہے يُا ايك اوْر ساتھى تے" دى نيشن تقيير ليكل لمینی ا ن حیدر ایا و دکن " کے پنجر کی حیثیت سے ایک جسنے کے الساول كي اجازت لے لى - حكر كے انتخاب ميں اس يات كا خال رکھن تھا کہ ریاوے اعلیق نہ ہو اک اس کی خبر قور ا ہی عام نہ ہو جائے۔ مُرصول سے کا فی دور جنگل کے علاقہ میں ایک مقام

ر س بے یہاں کے لوگ خوش مال ہیں جھوٹی جھوٹی کمپنیاں یہاں سے کا نی رقم لے جاتی ہیں تین چار دن پہلے ایک معتبر آدی کو بھیجدیا کہ وہ ہم لوگوں کے عمرتے اور اسٹیج کے لئے جگر کا انتظام کرے تاریخ مقررہ پر رات کے بارہ بحے مین لاکا ل بستی سے باہر کوئ ی تھیں جُپ چا ب سامان لادا اور ضرا کا نام لے کر ہم لوگ جِل برائے ، اندھیری رات تھی را گبیروں کا آتا جا ابند ہوگیا تھا یہ میرا دوسرا تضیہ سفرتھا لیکن اس دفعہ ثی*ں تنہا* نہیں بلکری س کے لگ بھاگ شوقین لوگوں کی جاعت تھی ، یہ سب تہيتہ کر چکے تھے کہ ہم مُشکلوں کا مقا بلہ کریں گے صبیح الطقة ہی بہتی والوں میں کھلبلی مح جائے گی بچاس اومی عارب ہیں شا مرصیح ہے تلایش سٹر دع ہوجائے " لیکن ہم نے ہوشیاری یہ کی تھی کہ جس سرپ كى طرف سے سب سے زیادہ اندیشہ تھا ان کے اومی كو دہیں چوار آئے تھے کہ وہ کیل سے چند گھنے پہلے ہا رے یاس مینی ما مُیرے متعلق لوگ کیا کہیں گے !! \_\_\_\_نیکن مجھے اطینا ن تھامیرے ساتھ اُن لوگوں کی جاعت تھی جونے روزگاری کی وجہ پریشان تھے ان میں سے تعق کے کھیت اور گھر بستی کے " تشریف لوگوں" نے چند کوں میں رہی رکھ سے کے یا قبضہ جا لیا تھا مجھ بستی کے اور بھی شریف لوگوں کا حال معلوم تھا جو سفید لباس میں اور ہوت ہے۔ میں اون ایس با عزبت سے حریق سے لوگوں کو لوئٹ رہے تھے ۔ میں اون بے عنوانیوں سے بھی وا تف تھا جو بستی میں ہور ہی تھیں اگر کہنی قائم کرنا عیب ہے تو مجھے بقین تھا کہ اُن عیبوں کے مقابے میں اِس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے اور اگر عیب ہے تو یہ " سٹرلیف میں اِس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے اور اگر عیب ہے تو یہ " سٹرلیف لوگ" تماشے کیوں و کھتے ہیں !!" نہ صلوم ساتھوں کے دل میں کیا کیا خیالات اس ہے تھے ہاری لاریاں صبح صبح مدی کنا رہے بہنچ گئیں خیالات اس معلوم ہوتا تھا کہ برات جارہی ہے رش وال سے تا شھول کے دیر میں وہیں جا بہنچ

سففار صاحب خفانہ ہوں اللہ بہتر مانتا ہے یہی خیال تھا کہ اگر میں نے ویا کی اطلاع دی توبقینی اِت ہے کہ کینی

إبر ناكل سكے كي إلا

. کے ساتھی پر عضہ ضرور آیا گر" شوق" کا مطلب خوب جاتا تھا بیش نے کہا

" كميخت اب اس كام كونباً الهي توب ميرے ساتھ چار" ہم دو زن النگی کمپنی کے منجرکے پاس پہنچے بیا کمپنی کافی رؤیب کاکر میضه کی افرا بول کی وجسے والی جارہی تھی اساتھی کی ایک علمی یہ لمجی تھی کہ اس کمینی کے تھہرنے کی اطلاع نہ وی ایسے موقعول پر دوسری کینی کے آجانے سے دونوں کو گھاٹا رہتاہے) اسليج لكا لكايا تها وممثكل سے بيش رؤيتے في كيل كے حماب سے تين کھیاوں کے لئے راضی ہوگیا، دؤسرے دن کے لئے کھیل کا ا ملان ہو گیا صبیح ہوئی کھیل کی تیاریاں ہونے لگیں اسی ساتھی كا انتظار تفایت چوراك تے ته بهترین ا دا كاروں می تھا۔ خفیہ خبررسانی کے لیے چند آدی لگا رکھے تھے است میں خبرا نی که اِس ا دا کا رکو" کو گھری" میں بندکر دیا گیاہے" اب کیا ہو! --- تا شے کا اعلان تو ہو چکا!! -- تین دن سے پیاس ا دمیوں کے کھانے پیتے پر کانی رقم خرج ہورہی ہے مرے ساتھی پریشان تھے میں نے کہا گھرانے کی

ضرورت نہیں شام تک اسی یارٹ رکام ) کو میں خودیا دکرونگا ادر آئج کے کھیل میں اوا کار بٹول گا" سکھانے میں بہت ساسے جے یا د ہوگے تھے۔ ثام تک یا د کرناگیا کھیل ساڑھ نو کے شرق ہوتے والا تھا۔ مکٹ گھر پر یا جا بج رہا تھا۔ ہیضہ مے ہوئے ایک ا دمی کی میت اسی راستے سے گزری -شہر ہو تو ية نرجيك يه إت عام بون لكي محك بين خوف ومراس يشكي لكا اور دروا زے بند ہونے سترق موئے جو لوگ جل برطے تھے الهول نے الكس خريد كئے - سر درج يس كي ن كي لوگ نظر كتے تھے۔ ین نہ جانے کن کن والات میں مہل رہا تھا۔ اجے کی آواز "بے رؤح " معلوم بروتی تھی ۔ "آہج نستی والوں کے لئے رکتنا خوشی کا د ن ہوتا علمت گھر پر لوگوں کی بھیرط ہوتی تیٹیج کھیا کھے بھرا ہوا نظرا تا۔ اوگ دوسرے کھیں کے انتظار میں رہتے" ہا ت يه خيالي ما تين "ما بت نه موهمين مجھے تقين تھا كه ايسا ہو گا - مگر عا د "ما ت بركؤن قا بؤيا سكت اكر قا بويائ تو زندگى مين أتارج طاكي ہو بغیراس کے زندگی کی کہانی ہے مزہ رسبے - سا رسع نو یکے ساتھیوں نے کہا لوگوں کا کچھ ا وُر انتظار کریں میں نے سیشی بجادی - پانے کی اوا زکے ساتھ تاشہ شروع ہوا - گفسہ

دینے والے کی مدوسے اپنا کام رہھا آا گیا بعض حرکتوں سے لوگ مخطوط (خوش) ہؤے لیکن یہ حرکتیں ارسے بھؤلنے کی وجہ سے کرتا تھا وھیان رہنے کا موقع ہی نہ ماتا تھا کہ ٹیں یہ کیا کر ہا ہوں۔ سوال کے بعد جواب ، جراب کے بعد سوال ہی کا سلم بندها مواتها مل الحارك كاتے وقت كھے خيال ا" ابھی تو یہی کہ " اس بہلا کھیل ہے اور لوگوں کی بھیر نہیں" صبیح حساب لگایا تو سائھ رؤیوں کی آمدنی ہوئی۔ بیس رؤیئے سیمیج والے کو دیے اور چالیس رؤیے کمپنی کے می سب نے رکھ لیے مرشخص ہی کہنا تھا کہ ہمیضہ سٹروغ نہ ہوتا تو پہلا کھیل ڈھا کی سوسے اؤير كاتفا- خيال تفاكر الركسي في تفيكر ليا تو بم وصائى سوس کم کی بات نہیں کریں گے ایک دن سے کرکے کھیلنے کا ارادہ تھا تأكم ا داكاروں كو أمرام ملى -ميضرے ايك تو موتيں مونے ليس مدرسے بند ہوگئے بازاروں میں در وونق نہ رہی تھاتے ك امين دانكرش في اطلاع دى كراب تماف د كهافي كاجازت نہیں ہے اگرا طلاع نہ ویتے ترثیں خود کسی کھیل کی اجازت نہ دتیا کسی دؤسری جگہ جانے کا سوال ہی ناتھا۔ وبا کا نام بڑا ہوتا ے، و ہاں کھی بہی مشکلیں ہوتیں ممصول والوں کوران مالات کی اطلاع ہو چکی تھی ۔ ان کا اصرار تھا کہ ہم فوراً واپس ہو جائیں غرض بہی طے ہوا کہ کمپنی کا کام اس وقت کملتوی رکھا جائے ہم سب مزید پریشانی اکٹھائے بینر گھر پہنچ گئے جا مد کھکنے والی تھی میں دہلی چلا آیا

## گيا رھوال سال

الست مسلمائی سے جولائی سلمائی ہوگا ہے الی سلمائی ہوگیا تھا کہ شیخ الجامعہ فواکٹر واکر حسین فال صاحب کو علم ہوگیا تھا کہ میں کہنی کے چکر میں جینس کیا ہول لیکن الحقین تھا کہ تو ٹول گئے:۔
ضرور ۔ حیب دہلی جہنچا تو الحقیس کھی اطمینان ہوا فرمانے لگے:۔
" میں نے ایک کام ایسا سوچ رکھا ہے جو اپنی کی طبیعت کے منا سب ہے جسے آپ رفتار فتہ رفتہ بہتر بنا سکتے ہیں ۔ بہلی چار جاعتیں دا بتدائی اول بہتر بنا سکتے ہیں ۔ بہلی چار جاعتیں دا بتدائی اول سے جہارم آگ ) آپ کے سپر دکرتا ہول ۔ چھوٹی سی منے جہارم آگ ) آپ کے سپر دکرتا ہول ۔ چھوٹی سی منی عارت جو بن رہی ہے ہی ہی جے ۔ جن جن لوگوں اور ایس میں چند کرنے تیا رہیں سٹروع کے کیے ۔ جن جن لوگوں اور

چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ تبائیں محین انطام کر دوں گا "

اگر چر پچھے سا طرحے تین جھنے رات دن جاگ کر ایک کردئے
تھے چندراتیں بھی ارام سے سونے کے لئے نہیں فی تھیں لیکن مجھ
یہ محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ یش تھ کا اندہ ہوں نہ جانے یہ طا قت
کہاں ہے اس کئی تھی خلا کا نام لے کر حب اس نے کام کوشریع کیا
تو اپنے اس کو پہلے سے بھی زیادہ طا قتور محسوس کرتا تھا ، فا لیا
اس نے کام کے شوق نے میری ہمت میں اضا فہ کردیا تھا ، یہ
الٹر میاں کا تا نون ہے کہ وہ ہا تھ پاؤں بلانے والوں کی مدد

جس وقت یہ چارجاعتیں بی ہیں ان سب میں چالیس کے قریب رط کے تھے سب سے زیادہ تعدا و چارم کی تھی کچھ کنے سب سے زیادہ تعدا و چارم کی تھی کچھ کنے سے پہلے نئے سامان کی لمبی چوٹ ی فہرست پیش کرنا احجانہ معلوم ہوا ۔ اُس زماتے میں ڈسک نہیں تھے ٹاش کے چند ممرٹ ب اور پوٹ کی گرانی دریوں پر کام سٹروع ہوگیا کہا تی کا طریقہ اور منصوبی طریقہ ان دو توں کو بیک وقت جاری کر دینے کوچی منصوبی کر ایس کام سے سئے میں اکیلائی تھا یہ ترکیب سوچی کم جا تھا گر اِس کام سے سئے میں اکیلائی تھا یہ ترکیب سوچی کم

أدها وتت تربهلي جماعت مين دؤن اور أرها جهارم مين نع طریقے سے برط حانے والوں کی تعدا دکو برط حانے کے لئے احد على صاحب كو مو كا يهيج دياكيا دوسري جاعت مخمعتمان صاب کے یاس تھی تمیسری شیخ مفتاح الدین صاحب نے لیے رکھی تھی بلی جاعت میں میرے گھنط قبیح مبع ہوتے تھے تصویری اور کھلونے دکھا ا گر اور رشتہ داروں کے بارے میں بجر سے سوالات كرتا باغيج توتها نهين جهال نيخ اوريرُان بيح ل كو نے جاکران کا دل بہلاٹا البتہ یا غیجہ کی تصویریں جاعت میں لگا رکھی تھیں ان ہی کی شیر کرآیا ٹھا نیاں شنتا مناتا کچھ کھیل کھلاتا اس طح ایک ہفتہ گر رکیا پیر قاعدے کی کہانی یا دکرادی گتے کے منکر وں پر کہانی کے جلے اور الفاظ کھولئے تھے طیح طرح کے کھیلوں کے ذریعہ بچوں نے کوئی ایک جہینہ میں کہانی کے سارے جلے اور لفظ بہوان کے - پھران لفظوں کے ذریعے نے سے مجلے بانے لگے ۔ تھے ساہ سے دیکھ دیکھ کر نقل بھی كرنے لگے تھے جلوں اور لنظوں كے خاكہ میں رنگ بھرنے لگے الوا، میں کالا رنگ اطوطا ایں ہرا اوطیا اسی جس طرح كا في ما ب يخ كية ته بس ايه كام زياده كروائي ممر

یں بھی اپنا کھے مطلب نکال کر ہی ایا کام کرا آنا تھا ان سے کہنا کہ فلال فلال روائے لفظ تہیں ہجانتے ہیں اٹھیں رنگ مجرنے کا کامہیں د با جائے گا روک اس شوق میں سارے لفظ پہیان یلتے - غرض ڈراھ جیتے میں بڑھنے بڑھانے کے دھندے کو یہ لوط کے سمجھ کئے تھے ليكن يه كلمنا برطهنا جهوُر ش مؤسل كاتفا حرف تربيحان تنهي تهي لفظ کے ذریعے حرف کی ثناخت کرائی آوازوں کی اور نجے بنی بہائی ا، و ا ی ا کی مشق میں بہت دلچینی لینے تھے اور دلینی کیوں نه يلت كه ديا تما كه حبب " " كي أواز نكاليس تولز كي إلى کو او نی کریں (جا ، ٹا ، وا ، میں ) حبب " و" کی اُواڑ لکا لیں تو و تکلیوں سے گول چیز کا اشارہ کریں رجو، تو، دو) میں " ی" کی اواز کے وقت ہمھیلی کو شعے سے جائیں رجی ، تی ، دی میں ) جب وو حرو ت صح کی لی ہوئی آواز لکا لنی ہو تو اچ سنے کے سائفه سانغه دونول بتحبيبول كو الأكر زوركي أواز كالس رسب اجبیه انتب وغیره مین اس وقت برا مرد آیا تھا جب جا عت کے سارے رطے می کر ایسی آوازی لکالتے تھ قامدے میں اس چیز توان ہی چیزوں کا یکھنا ہے جب یہ چیزیں سمئیس تو ترکر، پیش میں کیا رکھات کہ دیاتھ

كرجب فيح ﴿ ﴿ فَانَ هُو تُو " ي " كي أوار فراسي نكالين اسی طرح رفے) نشان یا ئے جانے پر " کو " کی آواز تھوٹری کی کالیں ۔ بھلا کھنے میں کہیں و بر کی ضرورت بھی بیش آتی ہے سے توغیر ضروری سجھ کر کہیں سکھایا ہی نہیں مصعب سے يوجد لوجواب ميثرك مين يرطيقة بين كهة تقع مجعة تو "زبر" كا پتا ہى تہيں چلا اور پتہ چل بھى جا تا تو كيا كريلتے كما كاستال كرتے البتہ تشديدك بارے ميں تقور سا اشاره كرنا يدا یہ تون عنہ تو نداق مداق میں ناک سے اواز تکال خر رط کے خور ہی سیکھ گئے ۔ کہتے تھے " ن " کی ناک میں ( ت نشان لگ یانے سے ڈکا وٹ ہو گئی اور آواز صاف نہیں نکلتی ہے " ان چیزوں کے سکھنے کے بعد پھر کیا تھا " ج ، ب اور مینیڈک کی کہانی " " تصویر وں کی کہانی " " ہمارا بکرا " پیسپ جسوفے جبوٹے سبق پڑھنے لگے اور تواور نظمیں پڑھنے کا شوق بھی ہوا یہ سب کام چھ میلئے میں ہوگیا ان کی ایک نکم بیائے ایک تھی چرط یا ایک تھا گوا دونوں نے وک دن یہ سوچا ا و اج يكائي يا ول دونوں ال جُل كھائيں جاول وونوں کو یہ بات جو بھائی جطیا جاکر چاول لائی

چا<sub>و</sub>ں کھر دو نول نے بکاستے کور بنشھا اگ جلائے تو کوتے نے شور میا یا کھانے کا جب ہوقع آیا كها القي وسنك كهاد بولا جونح ذرا دهوآؤ أيلى أبي بوكر آئي پرط یا جونج کو د هو کر آئی کھا گیا جا ول جھٹے بٹ سانے كرّا تب لا يح ك مارك ڈوئی میں بھی گُلّی کردی مر سند یا سب راکه سے بوری چوں نے جب دیکھا ہمر پیر کونے میں مچھپ کیا جاکر رکیمی ہنڈیا ڈونی تھالی یہ بھی فالی وہ بھی فالی اس نے اب کت کو دھونڈا کیرٹ ا اور چر سخوں سے مارا کرتے نے تب وصوم میائی رام دُلائی رام دُلائی

چرط یا اُس کو کیوں نہ شائے پیس نے پرائے عادل کھائے

مررسہ کا کام دلچیپ ہوتو یہ نامکن ہے کہ اقامت گاہ میں اس کا چر چانہ ہو جب میں چھو لیے رط کوں کے بورڈنگ فاکسار منزل میں جاتا تو پہلی جاعت کے رط کے مجھے دیکھتے اپنے ہاتھ اؤنچے کرتے ہوئے کہتے " ماسٹرصا حب - س ، جا یا روغیرہ اسٹری کھی شایاشی دیتے ہوئے انگلیوں سے گول چیر کا اشارہ کرتے ہوئے کہا "س — و" رائے کہتے" سو"
"ج — و" رائوں کاجراب ہونا "ج " اسی طرح سے
قرراسی دیر میں سب چیزوں کی مشق ہوجا تی اور رائے بھی
جمع ہوجاتے مقصعب اور فررار حمٰن صاحب کے بیٹے اسد
کو گود میں لے کر اُس دول کے باس جا ان سے کہنا دیکھئے
صاحب یہ تما شہ دکھا کیں گے۔ بس وہی مشق ہوتی جس کا
فرکر اؤپر کیا گیا ہے

ذکر افر لیا لیا ہے۔

ہنگی جاعت کی پرا ھائی ہیں موگا والے جلے۔ لفظ
اور حرف بہجاننے کا کام ساتھ ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ
سال کے آخر ہیں حرف شن سی کا کام ختم ہوتا ہے کم تعجب
سال کے آخر ہیں حرف شن سی کا کام ختم ہوتا ہے کم تعجب
سے پرجھوگے کہ آخر سال بھر تک جلے لفظ بلکہ بعض چھوٹی
چوٹی کہا نیاں رائے کس طرح کا مواد تیار کررگھا ہے۔ ایسے
کے لئے اکھوں نے فاص طرح کا مواد تیار کررگھا ہے۔ ایسے
جگے، عبارت ، کہا نیاں بنارکھی ہیں جر صرف سیکھے ہوئے
حرف کی مدوسے برط ھی جا سکتی ہیں سال بھرکا یہ کام
حرفوں کی مدوسے برط ھی جا سکتی ہیں سال بھرکا یہ کام
دلچسپ تو ضرور ہے لیکن اس میں نبض نقا نص بھی ہیں
دلچسپ تو ضرور ہے لیکن اس میں نبض نقا نص بھی ہیں
مائل جو لولے برط سے کے دھندے کو جلدی سے سمجھ لیں

اور تیری کے ساتھ اس کے برط مناجا ہیں توان کے لئے موقع نہیں رہتا ہے جاعت کا ساتھ دینا پر اب صاحبرا سے رہے دن توجانتے تہیں ہیں اس سے ارھرار طر ہاتھ پاؤں مار ہی نہیں سکتے سال کے اس طرمیں جاکر اپنے بیٹروں پرا پ کھوٹے ہوسکتے ہیں کوئی سبق اُساد کی تاری کے بغیر جاری نہیں ره سکتا اگراشا د اچنے کام میں غفلت برتے تو لوکے نئی شی جیزیں سکھ ہی نہیں شکتے گھر ایک چیز جس کے شلق میں ہمینہ سے زور دیٹا جلا آرہ ہوں سراک کے سامنے اِس کا ذکر کرتا ہؤں ہوگا والوں نے اس پر توج کم دی ہے، وہ ہے حُرُون عِلْتِ كُلُ استَعَالَ - تَم إِسَى كُنَا بِ كُا كُونَى الكِ صِفْحَهُ لواوریه دیکھوکم اسے میں ۱، و، ی) کی اوازی کثنی د فعر استعال میں آئی ہیں اور زیر پیش کتنی و قعر آیا ہے میں نے اسسی صفح کا جو صاب د کھا تو وہ اس طرح بیلها اسیجین ، و - پیس ، ی - اسی باتی زیر بین ، تشرید، تؤن محنة تو ان سے كم بیں وس سے میں وس نتیجه پر بهنیا که اگر ۱ ، و ، ی ، کی مثق اچھی طرح کرا دیں تورشھنے برا ماتے کی یات اچھی طرح اور ملدی سمجھ میں اسکتی ہے

عام لوگ زیر سیس کی علامتوں کو اہمیت دیے کر پہلے ہیل ان سی کی مشق کراتے ہیں جو آوازیں استعال میں زیا دہ آنے والی ہیں یعتی (۱) و، ی) ان پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے يثن نے إن سب باتوں كو سائنے ركھ كر" بچوں كا قاعرہ" لكھا ہے ایک علی ہ کتاب میں" رہنائے قاعدہ"کے تام سے رِ و صافے کا طریقہ کھی لکھ دیاہے تم جا ہو تو اس کا ام "جامعہ كاكهاني كاطريقه" كهه لو ميش نے توسب چيزوں كاخيال ركه كر لکھا ہے اور ہماری جا معرس گیا رہ سال سے رائج سے - یہ تا تری جارم رمیشرک) والے مصحب حیان اشیرامکن اسی طریقے سے تو برط سے ہوئے ہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی حرفوں کے نام با دکرائے ہیں ویسے ترسب کھے حرفوں کی اواز ہی کے ذریع ھاسے را ت ذرا در کیسپ تھی اِس لے کھر تفصیل سے کھی ورت ھیں ان حیکر وں میں کیوں لے جلتا!! یہ کام تو اسا دو اِسک سیکھنے کے ہیں اواب ابنے ساتھیوں کے کام سنو ا غبانی کا کام مدرسے کے دلیسپ مشغلوں میں سے ایک ہے زمین کا نی مو تو بیک و تت بہت سے لائے مفرق رہ سکتے ہیں جس زمانے میں بؤدے اُگے ہوئے ہول اِنی دینے اور سزائی کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ رہے تو طلبار بونی او کی چسروں کے متعلق علمی معلومات عاصل کرسکتے۔ ہیں مضاین لکھ سکتے ہیں ایا غبانی کاشفل سب کے لئے دلجیت ہے مذيات الماكول كوكس طرح معلوم بركيا تهاكه إغيجه كي زمین کے بارہے میں روزانر کھے نہ کچھ پؤچھتے رہتے تھے ! قی وقت جارم والول كويرط حايا كرتا تها " جب بنے کو زمین سمنی ہے تو وہ دیر کیوں لگارہا ب"ا چارم کے ایک لرطے نے کہا " زمین کے این دین میں بہت سے جگرات ہوتے ہیں روزانه شهر جایا کرتا بول الندنے جا با تو کام جلدی ہی لطے ہوجائے گا " میں نے کہا مرسہ کے قریب بنجر زمین تھی خریداری کی اِ ت جت سے پہلے کوئی اولا اور مرکا وُق بھی تہ کرتا تھا گراب ھا تک جها ک کر ویکھتے تھے۔یں ایک ون رنحدہ سا ہوکر جاعت یں داخل ہوا کیا تا وُں از مین کا معا ملہ تو\_\_\_\_

" ہائیں" ارائے چوکتے ہوئے " بنیا کہا سے یہاں مکان یٹے گا" میں نے دبی زبان

" مكان بين كا "إ لا كون في تيرا وإنس كها جھؤٹ مؤٹ کی بات کب اک نیما آ! کھ مُسکرلے لگا سر اچھا اچھا ۔۔۔ یہ یات ہے۔۔ حی جی " ایک رط کا جواں جوں یہ لفظ وہ ایک ایک کرکے کہ رہا تھا میری مُسکر اہمے برط صتی جاتی تھی بالآخر لوکوں نے "الیاں بجادیں سب کچھ معلوم ہوگیا میںنے کہا"فدانے جا ہا تو كل سے باغبانى كاكام بھى مشروع موجائے گا" " كل سے نہیں آج سے" ايك راك نے كما رر سؤت نرکیاس \_\_ آگے کیا ہے ایک سے م کوری سے لقم لھا " راکے نے جواب بؤراکیا مد ٹھیک ہے گُدال نہ کھا وڑا ۔ آج ہی سے یا غبا ٹی ہوگی " سے پھر کہا وراب چلنے تو نہی" ایک لڑکے نے میرا الھ کھنے موسے کہا اشنے میں جاعت اکھ گئی اور سم سب نئ زمین پر بہتے گئے۔ ایک لوا کے تے بیش بیش ہو کر کہا

" ویکھے صاحب اتنی ساری زمین ہے اس کے کریں میں موم ، والے ممکو ایک محکولا ہے ہیں تو اوّل ، دوم ، سوم ، والے اور آ دھے میں ہم لوگ - ہماری تندا دلجی ٹریا رہ ہے کام بھی ٹریا دہ کریں گے "

" پير" ين نے كہا

" يهر " لراكا كيم سوچ لگا

در یوں کہونا کہ پھر ہم لوگ مکرط یوں میں ہوکر زمین تقیم کرنس گے " میں نے سہارا دیا

میں ہے ہا ں ہم لوگ ٹکرویاں بناکر زمین بانٹ لیں گئے "لوکے نے سر بلاتے ہوئے رضا مندی ظاہر کی

" بہتر ہے آپ لوگ فرانی بنا کیجئے مگر کا پی پنسل لائے کہ یہ سب باتیں کھتے بھی جا ئیں"

ر یہ سب بایں سے .ی ج .ن ارائے دوٹر کر کا پی نیسل لائے۔ ایک صاحب کُرسی تھی اکھا لائے

'بہت بہت شکر یہ گر بھینکو اِس کُرسی کو اِس پر بیٹھے بیٹھے طبیعت بیزار ہوگئی ہے" یش ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا رسے بھی اِر د گر د بیٹھ گئے لرط کوں نے فراتی بناکر اُن کے نام اپنی اپنی کا بیول پر لکھے «کیا بونا چاہئے ؟" میں نے سوال کیا در پھؤل، سیزی، ترکاری وغیرہ " لط کوں نے

جراب دیا میرے مینوں گھنٹے حتم ہوگئے ہیں اب آپ ایوں کیجے کم سبزیوں کے جتنے نام آپ لوگوں کو یا دہیں یا کہیں تھے ہوئے ہوں تواسے دیکھ کراپنی اپنی کا بیوں پر لکھ لائیے کھر سے دیکھیں گئے کہ ان میں سے کون کون سی سبزیاں بونی مناسب

د کوسرے دن یہ کام لراکوں نے دکھایا - سر دیوں کا زمانہ آنے والاتھا طے اُواکہ کا جرامؤلی، شکیم، آلو، میتھی یالک اور مطر ہوئی جائے

یہ ایک دن کا کام تھا اسی طرح مہینوں کام ہوتا رہا روزانہ نئی نئی باتیں اور نئی نئی دلچپیال نگلتی رہی اگران سب پر دھیان دیے کر لکھوں تواسی کی ایک علنحدہ موڈیسی کتا ب تیا ر ہوجائے گی کچھ باتیں " باغبانی پروجکٹ کے نام سے ایک کتا ب میں چھا پ بھی دی ہیں لیکن فاس زما نہ میں فرصت نہ ہونے کی دجہ سے تعقیبی باتیں تو اس میں کھی نہیں کھے سکا اس کہانی میں خلاصے کے طور پر چند باتیں اور لکھ دول رصرف چا رصفی سے تحصیں یہ معلوم ہوجائے گاکہ یہ کام سلسلہ وار ہو ٹاکس طرح ہے لیکن جو کچھ کھوں گا تھا رہے سا تھیوں کے حوالے سے فیتہ اور قدم سے ناپ ٹاپ کر زمین تقتیم کی گئی ایک جگہ رحیم الدین خاں صاحب رجواب بی سامے میں برطیعتے ہیں )

"جب ہم لوگ باغیچہ میں گئے قر ہمارا باغیچہ
بالل جنگل بیا بان میں پڑا ہوا تھا اور تام میں صرف
جھا ڈیاں ہی جھا ڈیاں تھیں ۔انارکے ، کانٹوں کے
درخت تھے ،نارکے درختوں پر بہت سی بحرطیں
رستی تھیں ادر سارے باغیچہ میں جنگی درخت اُگے
ہوئے تھے اسٹرصاحب ہم لوگوں کو باغیچہ میں لے گئے
دیہ خلط بات ہے رط کے جھے باغیچہ میں سے گئے تھے
دیہ خلط بات ہے رط کے جھے باغیچہ میں سے گئے تھے
دیم نیم نے پہلے ہی کھے دیا ہی ، وہاں جاکرسب سے
پہلے رد کوں کی پارٹی بنائی پھر کھیت ناپ تو

ہرایک لڑکے کو بارہ فی لمبا اور چھ فٹ چوٹرا
کھیت ملا ہر ایک کھیت میں خوب بڑی برٹری
جھاڑیاں تھیں میرا ساتھی جمیل الدین تھا جب ہم
لوگوں کے جھاڑیاں کا شخے کا وقت آیا توہم سب
لوگ کا شغے کو کھوٹ ہوئے تر ایسے ایسے کا نظے فیجے
جیزیں کا شاہم نے پروں میں آگ لگا دی ۔ ہم نے سب
چیزیں کا شاہم ، میتھی ، گاجر ، چھندر وغیرہ "
مولی ، شاہم ، میتھی ، گاجر ، چھندر وغیرہ "
رصیم الدین خال نے ایک چیز کا تو ذکر ہی شکیا مستری کی مدد

رحیم الدین خال نے ایک چیز کا تو ذکر ہی شکیا مستری کی مدد سے پختہ الی بنائی، یا نی اور گارے میں لت بت ہوگئے، رہط گوراگی ایسا رہٹ جو لئے اور گارے میں لت بت جو گئے، رہط گوراگی ایسا رہٹ جو لؤکے بھی آ مانی سے جالیں" سپرٹ لیول تا نے سے جالیں" سپرٹ لیول تہ طوران رکھا نہ کے بید دلیری آلہ "آلدی" لگاکر نالی کو ڈھلواں رکھا

نہ بھے چر دی اور الدی کی تربی و را را را را کی اور کیا ور سے

اب اس کے آگے کھ نیں بتا ا ہوں گدال اور کیا ور سے

سے زین کھو دکر کھا و ڈوائی گئی ، پانی دیاگی " وتر" کی حالت میں

ر وتر ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ پانی دینے کے بعد زمین نہ تو

بالکل سوکھی رہے اور نہ اتنی گیلی کہ اس میں پیئر رکھنے سے وحنس

بالکل سوکھی رہے اور نہ اتنی گیلی کہ اس میں پیئر رکھنے سے وحنس

عائے ، مٹی کو اللہ پلٹ کر بہتے بوئے کوئی ایک ہفتہ میں

یودے اُ گئے لگے دیکھتے دیکھتے ہرطرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا-رحیم الدین فال کے کھنے کے مطابق کہاں فار دار جھا ڑیاں ا وُنچے سے شیلے اور اب سری بھری کیا ریاں نظر آئے گئیں بوٹنے کے بعد فرصت ملی تھی (۱) ہما رے باغیجیر کی ابتدائی عالت ارم، ربین کی تقیم اس، زمین کی تیاری اس) کھا دنی قسیس ۵۰ یہ بونا دا، یو دول کا اُگ برط صادی سبزیوں کا فروخت کرنا ۱۰ ن پر مضامین لکھوائے گئے باغبانی کے اور ارول کا جائے بنایا گیا جس میں اوزاروں کی کیفیت درج کھی کس کام اتنا ہے، کس قیمت کا ہے ، کہاں مذاہے وغیرہ سبزی کے تصویر والے اشتہارات تیار کئے گئے جب یں نے مجھے کام کی جانج بڑال کی تومعلوم ہواکہ اور بہت سے کام ایسے ہیں جو کرنے بین ہیں اللئے مثلاً مؤسموں کے لحاظ سے سبزیوں کا جارت، بجولوں کا چارٹ ، اجناس کا چارٹ ، اوزاروں کی تصویریں وغیرہ ، سبزیوں کی تصویریں تو اراکے ساتھ ہی ساتھ بناتے گئے مضاین سکھے تقریبًا سب ہی الوکول نے لیکن جن الوکول ك تضابين سبات الحق ته وه باغياني بروجك بي چھا پ دئے گئے، اؤرکے سات مضمون ان سات لڑكول

کے تھے ارحیم الدین خال ہو۔ قرالدین خال ہو فضل الرحلیٰ ہو۔ آ فا ب احد ہ ۔ محد نورخال ہو۔ محدصد تی کا بحد الراہیم حساب کے کام کا ذکر کرنے کی گنجا کش کہاں ہے بس بول محصوکہ ماسٹر برکت علی صاحب نے اِن ہی کا موں کو دیکھ دیکھ کر محصوکہ ماسٹر برکت علی صاحب نے اِن ہی کا موں کو دیکھ دیکھ کر مجھوکہ ماسٹر برکت علی صاحب نے اِن ہی کا موں کو دیکھ دیکھ کر مجھوکہ ماسٹر بیات سے متعلق رؤیئے اُنے دو بھی تیار کر لیا بید میں حساب منہ رس موالات بنا ڈالے بعد میں حساب منہ رس موالات بنا دولائی

سر بیاں کا بہنا اور ان کا بیخا کوئی غیر معمولی بات نہیں سے لیکن جس مدرسہ میں پہلے بہل یہ کام ہو اور وہ بھی لڑکوں کے ہا تھوں اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے استا دوں نے بھی سبزی خرید نے میں بڑی آ کہ بھگت سے کام لیا پہلی دفعہ کوئی سبزی خرید نے میں بڑکی آ کہ بھگت سے کام لیا پہلی دفعہ کوئی میں رؤپیئے جس موئے سے کے لینے اور دینے میں جورقم وحول میں سروا کہ ان لو پیوں سے کوئی یا دگار قائم کی جائے باغبانی مواکہ ان لو پیوں سے کوئی یا دگار قائم کی جائے باغبانی کے متعلق معلومات مال کرنے سے لئے کا بیں نہیں تھیں طے ہوا کے باغبانی کے متعلق معلومات مال کرنے سے لئے کا بیں نہیں تھیں طے ہوا کہ یہ کہ بیں منگوائی جائیں

لا ہورکے پروفیسر . . . . . . . رسالہ مشیریا غباتی

جاری کردکھا تھا اور سبزیوں کے متعلق چند کتا ہیں بھی کھی تھیں،
و ہی یہی کارو ہار کرتے تھے الفیں یہ روندا و کھ کر بھیج دی گئی
جس کے جواب ہیں اُنھوں نے بچوں کے اس کام کو سراہا ہمت
دلائی، آئندہ کے لئے مشورے دینے اور اپنی کتا ہیں بہت کم
قیمت پر دے دیں۔ رسالہ" مشیر یا غبانی" بھی جاری کرایا گیا
ان دو چیزوں کا آٹا تھا کہ بچرں کا گئی خانہ قائم کردیا گیا۔
اس کے قائم ہونے کے بارے میں ابتدائی چہارم کے طالبہ اس کے قائم ہونے کے بارے میں ابتدائی چہارم کے طالبہ اس کے قائم کردیا گیا۔
اس کے قائم ہونے کے بارے میں ابتدائی چہارم کے طالبہ اس کے قائم کردیا گیا۔

روی میں داکش فا نرست الکا جنوری میں کھلا یہ اس طبح قائم ہوا کہ ہم نے اپنے باعنچہ میں سبزی کو ہر ایک ما سٹر صاحب کے گئے سی نے چا را سے گئے سی نے چا را سے گئے سی نے چا را سے کسی نے ہا گھر " شخفے" کے طور پر لے گئے کسی نے چا را سے کسی نے ایک رؤپیے دیا۔
میں نے اس کھر اس نے ، کسی نے ایک رؤپیے دیا۔
میں مل کر تمیس رؤپیئے بوسے ان رؤپیوں سے میں ایک میں اور بیوں سے ہم نے اپنا کشب فائم کیا "

بہت رئیب ہے جب اس سال کی کہانی لکھنی شروع کی تو باربار ان ہی دوچیزوں کے بارے میں کھنے کوجی ما ہاتھا اگر سروع ہی میں لکھ دیا تو ماید صاحب اسے کا ف دیتے کہ یے جوڑ چرز کیوں لکھ دی! گراب موقع نکل آیا ہے باغياني مين روك جركهم كام كرتے تھے اُس كى اُجرت مقرر کر دی گئی کھی کام ختم ہونے کے بعد سر ارائے کو ایک پرجی دے دی جاتی تھی مطے یہ تھا کہ جموات کے دن سب ارائے اپنی ائی پرجوں کے دام دفتر مدرسہ سے لے لیں اس دن فاق چل بہل رہتی تھی ایسے کر جیسے کسی برطے مکان کے بنوانے میں ایک دن راج مز دورول کا چھا بٹا ہے۔ پہلی حبرات کو تو ب کے دام دے دستے گئے دوسری جعوات کو اعلان ہوا کہ جر روکے نقدی نہ لینا جا ہیں ان کے دام محفوظ رہیں کے اسطے كرايك كايي مين ان كي جله رقم لكه كر الخيس بنا ديا جائے كاكراب اب تک اِتنی رقم جمع ہے اور پر چیوں کی میزان ایک چھوٹی سی كانى رياس كاب سي لكه كر پرجيوں كے عوض يه كانى دے دى جائے گی کھے رو کوں نے تر اپنی نقدی نے کی اور بعض اپنی رقم جمع رکھنے کے لیے تیار ہوگئے وام جمع کرنے والوں کوڈوانی کے

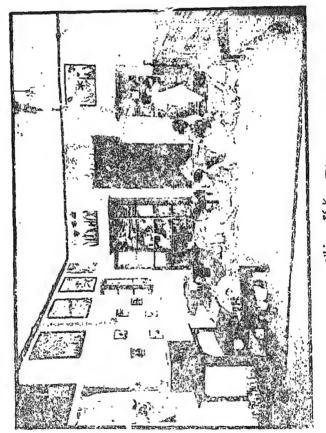

بعيس كاكتب خانه

کے نونہ کی ایک چھوٹی سی یاس میک " دی گئی جس میں ہے جمع كرفي اور نكالخ كاحساب درج بوجا ياكرا تفاس ياس بك یں صرف مانح قاعدے درج تھے جول جول ہفتے گردتے گئے جع کرنے والوں کی تعدا د بڑھتی گئی بعض دفعہ سا دہ بڑی درسیہ کے ذریعے لواکے اپنی رقم نکال بھی پلتے تھے ۔ یہ رقم ان کے حاب سے گئا دی جاتی تھی یہ کاروبار ایک چھوٹے سے کرے میں ہونے لگا جہاں ما ما کے دوتین مکرسے بچھے ہوے تھے ایک لرسك بركايي، دوات قلم ركها ربتاتها لرائح مقرره وقت ميس براں کا لین دین اتا دکی مگرانی میں کرتے تھے جب لو کوں کو یقین ہوگیا کہ اس کا روبار میں ان کے بیسوں میں کوئی گڑ برط نظر اور نہ دا مول کے بروقت طنے میں کوئی رکاوٹ ادتی ہے تر وہ جیب خرچ کے بچے ہوئے دام اور والدین کے عطیے بھی جمع کرنے لگیے یہ تھی بچوں کے بنک کی ابتدا اس کا لاروبار ادر اس کی کئی کا تنات

لین دین کے بعد بھریجی کچھر قم جسے ہی رہتی تھی برطوں الا گادی دُکان موجود تھی لرط کوں نے کہا جب ہا رسے مررسہ الکی چیزوں میں علنی ہ سے کام ہور ہا سے توکیوں نے ایک

دُكان كھول يس بنك كاجورو بير بجار ہاہے اس سے سامان خریدا جائے اس طرح نفع بھی ہوتا رہے گا ضرورت کی چنزیں یاس نے یاس بل جایا کریں گی اور جیسا سامان جا ہیے ویسا بھی منگوالیا کریں گے بنگ کی تسبت وکان کا جلا اسٹکل تھا کیونکم دراسی ہے احتیاطی سے نقصان ہوسکتاہے مثلًا غلط داموں پر چیزیں بیمنا یا حما ب کتاب ٹھیک سے ندر کھنا اُوھار کی وصولی كابند ولست مذكرنا وغيره اس كي يدكام بهت احتياط سے المسكر براها يا كيا سروع مين صرف لكف براسف كي معولي معولي چیزیں رکھیں کہ بول کا لین دین اس سال رکھاہی نہیں کھانے بینے کی چیزیں بھی تہیں منگوائیں یہی خیال تھا کہ لڑکے جب چھوٹے بہانے پر کام کرکے سکھ جائیں تب رفتہ رفتہ سب چیزوں کا اضافہ کیا جائے گا

مئی کے پہلے ہفتہ میں بنک کا پہلا سالانہ جلسہ ہواجس کے ملا عافظ فیاض احمد صاحب تھے منافع تقسیم جوا منافع ہی کیا تھا مین دمین کے بعد سال کے اسٹر میں کوئی چھٹین رؤیئے جمع تھے مگر سرچیز کی ابتدا چھوٹے پیاتے پر تو ہو،ی رہی تھی کسی کو پیسہ مگر سرچیز کی ابتدا چھوٹے پیاتے پر تو ہو،ی رہی تھی کسی کو پیسہ کسی کو دو پنے غرض کہ دواسنے کی نفع دیا گیا صاب جرلگایا تویہ نافع بچیس فی صدی بنی ایک رؤیئے پر چار آنے مگر ایک رؤیم کس کا جمع تھا!! شاید رافع کا جمع رہا ہو ورنہ اوساً جار جمد آنے کے دام جمع تھے

حب إغباني كاكام سروع اوا تر أس وقت ذاكرصاف حدر آباد کے رؤپول کی کوسٹش کرنے کے سے وہی ملے كئے تھے لوك كر آئے تو نومبركا فہينہ تھا - مؤلى، ميتھى ، يا لك اور غالباً شکم کھی کھا نے کے لائق ہوگے کھے ہم لوگ جات تھے کہ یا غیر دکھا نے سے پہلے سبزیوں کا تھذایک طبے میں ا بین کریں ٹاکر وہ تعجب کرنے لگیں لیکن یا ب کہا ں جیتی ہے الخيس يهلي سے كسى في سارى كاروائى تبلا دى ليكن بم في نجى جلسه كركے بى جھوڑا حدرا إدے رؤيے ملے كى وجے يہ ویے بھی بہت خوش کھے بچوں کا یہ پیلا جلسہ حس میں مرر سم ابتدائی کے رطمے اورات ووں کے موااورکوئی نرتھا تعاجی یہ کچھ نوال-ہر چرک انظام چھوٹے بیانے پر بجوں ک نے کیا تھا۔ ہاں اس وقت گات تیار نہیں ہوا تھا صحن میں دیوار کے سائے تلے جلسہ کا انتظام تھا صبح کے دی بجے کا وقت تھا الاكون كى چھوٹى سى جاعت ربيتى بي سك قريب رھكى

صاف سھرے کپر اے بہتے سامنے نبیٹی تھی ۔ چھوٹی سی فرنٹی میز اس پر سفید کپر اوا، گلدستہ ، ٹائم بیس'ایک بنسل ، چند کا غذاس بر شینتہ کا بچھرر کھاتھا دس بچنے میں پاپٹے منٹ یا تی تھے یہ ٹولی چیٹ جاپ بیٹی تھی اور ٹائم پیس ٹاک ٹاک جل رہی تھی ذاکر ہے ۔ نے کسی لوا کے کی طرف اشارہ کرکے کہا

"اپ دیرکیا ہے!"

"بس پانچ منٹ باتی بن" را کوں نے جواب دیا اس بر ادار میں تیوری چڑھائی دار اور اور در دیجے گئے ، ہونے کے انداز بن تیوری چڑھائی اور اور ہو اور در دیجے گئے ، ٹھیک دس بجے " کا وت قرآن ترفیق کے ساتھ جلسہ شروع ہوا ایک لرط کے لئے باغیچہ کا حال مختمہ اکھر کرنیا یا بجر سبر یوں کا تھہ بیش کیا گیا کا رروائی کمبی چڑی نہ کھی ڈواک مار کو ای کمبی جوڑی اور لرط کوں کی تعراییت بیس بہت کچھ کہہ دیا اتا د اور لرط کے جو کچھ کر رہے تھے الحیس خود اس کام میں گطف آرا تھا ۔ اس جو کچھ کر رہے تھے الحیس خود اس کام میں گطف آرا تھا ۔ اس آگر دیکھ تو وہ بھی اس گطف میں حصہ دار ہوجائے ۔ ہمارا آگر دیکھ تو وہ بھی اس گطف میں حصہ دار ہوجائے ۔ ہمارا بروگرام ہی ایسا تھا کہ سرطرف کچھ نہوتا ہوا دیکھائی دیا تھا

ہارے حوصلے برط مصتے جارہے تھے اور شے سنے کا موں کی راه مهارے سامنے خود بخو د کھلتی جارہی تھی جو مواقع بھی ہیں سے کئے ان سے قائرہ اٹھانے کی کومشش کرتے رہے مارج مستقلة ميس ما نظ فياض احدصاحب الزادي کے سئے مار جینے کی قید کا سے کرجیلسے با ہرآئے یہ اورول ے بعد میں جبل گئے تھے اور پہلے ہی چلے آئے کہتے تھے کہ ین نے و سفراب بیجے کی مانست کے لئے کام کیا تھا اور لوگوں کو کھا دی پہننے کے لئے کہا تھا اس نے عدا لت نے نقط جاری جیسنے کی سنزا دی بہلے سے علم ہوگیا تھا کہ قلاں گاٹری سے أرب مين لوگ الفيش پريني بوك تھ بؤل ہى ما نظامات گاڑی سے اُترے ایک روکے نے دعوت نام دیا گلیوں کو جند یوں سے سیایا گیا تھا جلسمیں نظیں منانی گئیں ساسا مہ کے ساتھ مولانا محد علی کی ایک تصویر بھی پیش کی گئی ۔ مدرسہ ابتدائی کی یه عمارت حس میں یہ جلسہ ہورہا تھا ما فظ صاحب کی کوسٹسش ہی سے تیار ہورہی تھی اردکوں نے آپ سے در فواست کی کہ مجوزہ بال جلدی سے تیار کرا دیکے تا کر جاعت ك ماس سائ كا رُخ ديكه كر جلسه نركا راك ما فط صاحب نے جا معہ میں بڑے بڑے جلسے دیکھے تھے بالکل چور لئے بچول کو ایک تیری کا اس طرح استقبال کرتے ہوئے دیکھ کر رحم آیا اور ایک تیری کا اس طرح استقبال کرتے ہوئے دیکھ کر رحم آیا اور ایک شاندار بال بنوا دیا جنیا کسی مشہور کیا ہوتا ہے۔ بارھویں سال سے جا معہ کے سب جلے اسی میں ہونے گئے۔

ما فظ صاحب جیل کے کھا نوں کی کسر نکا گئے کے لئے

ادھر اور دھر دعرتیں اور ارہے تھے کہ دو دن کے اندر شیق صا

الجی اسلے ، کہتے تھے " سپر لے کا چڑ کھا جلانے اور طوہ پکانے کا

موقع بہت دنوں سے نہیں ملہ ہے " لوگوں نے دعو توں میں

ملوے کا جُز بھی ٹابل کر لیا گئے میں بام تعلیم کے تمریسین حان صا

دیو داس جی گا ندھی گلیہ کے دو اور طالب علم "کرشا نائر" اور

دیو داس جی گا ندھی گلیہ کے دو اور طالب علم "کرشا نائر" اور

دیو داس جی گا ندھی گلیہ کے دو اور طالب علم "کرشا نائر" اور

دیو داس جی گا ندھی گلیہ کے دو اور طالب علم "کرشا نائر" اور

سخص چاہے تو جیل کی زندگی میں اپنے آپ کو بہت با قاعدہ

بنا سکتا ہے

مولانا محد علی بھی آڑا دی کی کوسٹش کے لئے ولایٹ کے لوگوں سے بحث کرنے کے لئے لندن بننچ ہوئے تھے ۔ بہت بیمار تھے لیکن دن رات ہندوشان کے معاملات پر محث کیا بیمار تھے لیکن دن رات ہندوشان کے معاملات پر محث کیا

کرتے تھے ان کی انگریزی تقریر کے انگریز بھی قاک تھے -انگلتان كامانا بوا مقرر تها " برك " لوگ كيتے تھے كه مولانا برک کی زبان ہیں لینی ان ہی کے جیشی تقریر کرتے ہیں آسے بھرے مجمع میں زور وار الفاظ میں یہ کہا تھا " میں آزا دی أ لئے بغیر زندہ سندوستان نہیں جاؤں گا" اٹھی ازادی کے دن دور تھے مولاناکی زندگی بوری ہو کی تھی اس کے وہ جمیشہ کے لئے اور و او سے اس مولانا کے انتقال کی خبر حب یا معمیں بهنجی اس وقت سر دیول کی مجھٹیال تھیں کھر بھی جو لرمکے بہا رہ گئے تھے الھیں ایک جلسمیں خواج عبدالحی صاحب نے اس رنج وه وا قد کی تفصیل بنائی مرسه کھلنے پر ۱۱۱ر حبوری کو جامع ك برسے كتب ف نه ميں طليار اور اسا تذه كا جلسه مواجس ميں چوٹے اور بڑے سب راکوںنے مولاناکی سیرت پر مضاین را سے اور جا معہ سے گہرے تعلق کو ظا ہر کیا ملیم صاحب کے بعد جا معہ کا دؤسرا سر پرست الھ گیا وہی سرپرست جس نے ما یؤسی میں ہمت دلائی، بے جسی میں جوش دلایا ، اساتذہ کی ہمت برط هانا برط ول سے بعلمی بحث كرنا ، بجر سے بيار ومحبت كى باتيں ، مولانا كو إن

باتوں سے مشرت عصل ہوتی تھی بیاری کی عالت میں تندرستوں سے زیادہ کام کرتے تھے مولانا کو کھنے پراسے کا بہت شوق تھا كت تي اگر مج موقع ملا تو جامعه كي ارُ دو اكا دي ركتابي لكهواني والی عبس، کا انتظام علاؤں کا آپ نے وصیت کی تھی کرمیرا بورا کتب فانہ جامعہ کو دیے دیا جائے جنا نخبہ اب کے انتقال کر بگم صاحبے ایک ایک کتاب جا معہ کو دے دی جب آپ بیت المقدس کا مدرسه دیکھنے گئے تو وہاں کے سے قرآن ترفین کی جلریں بہترین نونے کی بنا رہے تھے مولانانے ایک نوتہ ما معرك بيول كے لئے كھى بجوا ديا حبية لك ما معر على كراه یں تھی لو کو ستے پھؤس کے ایک برطے کرے کا امام " مخذ على إل " ركا- دبلي أتے كے بعد سى ام قائم رہا جھوفے روكون ترايني اقامت كاه كاتام "جوبرسرال" ركهاس " جو ہر" مولانا كاتخلص ہے آپ شاعر بھى تھے كمتبہ جامعہ ف " کلام چو سر" شارنع کیا ہے غرض روسکے جہاں بھی سکتے مولانا ك نام كو اسى ساتھ ساتھ ك رہے جامع بگريس جوست برامستقل إلى بنة كا اس كا إم بني" تحرعي بال" به كا مرسه ابتدائي والون في مولاناكي ايك اوريا دكار قائم كي

ہے وہ ہے " مخد علی شرافی" ہے اُس مدرسہ کو دی جاتی ہے جو خرر وتقریرادرجانی کھیلوں براوں تئی ہونکہ مولانا کی کو بر و تقریرانی ہوئی ہوں کا نقی میں بڑھوگے ہوئی ہاں کا تفقیلی حال تیرھویں سال کی کہا نی میں بڑھوگے مولانا کا انتقال ہوئے ایک ہی دہمینہ گرزا تھا کہ بنگرت موتی لال نہر کوکے انتقال کی خبر بلی جا معہ کا سب کا روبار فور آپی بند کرکے ایک جلیے میں بنڈت جی کے بیٹے جو اہر لال کوتوریت کو تار بھیجنے کی تجویز منظور ہوئی استا دوں نے بتایا کہ آڑا دی کی برششش میں باب اور بیٹے کس طرح کا مرکزے تھے بنڈت ہونی لال کو سونپ کرگئے خوش تھیسب ہیں کہ اپنا کام ایتے بھٹے جو اہر لال کو سونپ کرگئے خوش تھیسب ہیں کہ اپنا کام ایتے بھٹے جو اہر لال کو سونپ کرگئے بیں جاسب کی یا دگار قائم کرنے کے لئے دہلی میں جرسب بیں حکیم صاحب کی یا دگار قائم کرنے کے لئے دہلی میں جرسب بیرا حکیم صاحب کی یا دگار قائم کرنے کے لئے دہلی میں جرسب بیرا حکیم صاحب کی یا دگار قائم کرنے کے لئے دہلی میں جرسب بیرا حکیم صاحب کی یا دگار قائم کرنے کے لئے دہلی میں جرسب بیرا حکیم صاحب کی یا دگار قائم کرنے کے لئے دہلی میں جرسب بیرا حکیم صاحب کی یا دگار قائم کرنے کے لئے دہلی میں جرسب بیرا حکیم صاحب کی یا دگار قائم کرنے کے لئے دہلی میں جرسب بیرا حکیم صاحب کی یا دگار قائم کرنے کے لئے دہلی میں جرسب بیرا حکیم صاحب کی یا دگار قائم کرنے کے لئے دہلی میں جرسب بیرا حکیم صاحب کی یا دگار قائم کرنے ہے گار قائم کرنے کے لئے دہلی میں جرسب بیرا حکیم کی ایران کی ایک کی کرنے کے لئے دہلی میں جرسب کی ایکھوں کی کھوں کی تھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو ک

اس واقعہ کے چند ہفتوں بعد پنڈت جوا ہرلال نہرؤ جا معدمیں تشریف لائے ۔ انجن اتحاد والوں نے آپ کو اپنی انجن کامستقل اعزازی رُکن بنالیا پنڈت جی نے اس پر فخر کا اظہار کیا

اسی سال ال ایشا تعلیمی کا نفرنس " اور ال اند یا ملم تعلیمی کا نفرنس " کے جلسے بنارس میں ہوئے مقعے جامعہ

پهلی د قور تعلیمی نائش "کے سئے سا مان بھیجا گیا کہا نی کے طریقے سے پرط ھانے کے سئے جن جیر وں کی صرورت پرط تی ہے وہ سب ما سٹر عبد الحی صاحب کے شاگر دوں سے تیار کرداکر الک ستعلیمی صند و ق "کے "ام سے اس نمائش میں بھیجا گیا نمائشس وال نے جا معہ کے کام پر کئی " سٹرنفکٹ" دیئے تھے اسا دور طلبا رکی ایک جماعت ان کا تفرنسوں میں سٹریک ہوتے اور طلبا رکی ایک جماعت ان کا تفرنسوں میں سٹریک ہوتے سے الرا با دیے اسٹیش پر امرؤ دکا زمانہ تھا راستے میں لوگوں نے الرا با دیے اسٹیش پر امرؤ دکی کئی ٹوکریاں خربریں میں بھی اس فافلے میں سٹریک تھا

بی الفط پر بچوں نے حسب معول ڈرا اکھیا اس کی تیاری پر کانی رقم خرچ ہوئی تھی ڈرا موں کا کام اس مد تک تی رقی کرتا شہ دیکھنے میں کوئی عذر نہیں رہا گلیہ کے دوطالب علم انتیاز صاحب اور عثین صاحب نے فیمیکہ لیا تھا اس سے مکھوں کی فرینت کی طرف سے اطین ن رہا ۔ ڈرا مہ کی کہانی ہارون رشید کے طرف سے اطین ن رہا ۔ ڈرا مہ کی کہانی ہارون رشید کے زانہ کے مشہور واقعہ سے متعلق تھی جس میں ایک مقدمے کا فیصلہ اردون کے دربار میں بچوں نے کی تھا ہملی ہارؤن کی فیصلہ اردون کے دربار میں بچوں نے کی تھا ہملی ہارؤن



قراما "بچون كا انصاف" كا ايك منظر

حن خواج ، على خواجه بحن خواجه كا ملازم بالترتيب بنبي احمر مُحُد ہارون ، میراصنرعلی اورعید الطیعت بینے تھے جن کرم کو ں نے ان کے بھیس میں مقدمہ کا فیصار کیا وہ مسودھین خا ل ، مخد نور خال الله احد الوالكلام ان كے ملا وہ اور لي كئي لڑکے تھے سب کا لباس عربوں کا ساتھا سر پر عقال اس کے نیج رؤمال لٹکا ہوا تھا بدن چنوںسے ڈھکا ہوا ۔ بعض نے صنفے بھی باندھ رکھ تھے ہارؤن کے دربارے سے گے کائل تیار کبائیا۔ با دشاہ کے بیٹنے کی جگہ جالر والی چستری لکائے تھی ایک اؤنچے تخت برگا و کیر، یہ با دشاہ کے بیٹے کی جگر لفی اس سے کھی نیچ ایک اور تخت تھا جس پر وزیروں کے بیٹھنے کے لئے قالین بھائے گئے تھے عرب کا صحرا دکھانے کے لئے ایک بروہ ير محورت درخت اربتلا ميدان اس مين نخلتان غيم اور أونت د کھائے گئے تھے بھن خواج کے گر پر دعوت میں فنجان اور اس میں سُرخ سُرخ قہوہ منت ہوئے دکھایا گیا ، ارطے بول چال میں ملتے بھلتے وقت عربوں کے آداب کا خیال سکتے تھے بنیانے کے سے ملازم کاکام مراحیر انداز میں رکھا گیا تھا يول أو سسب كا كام اجها رم ليكن عبداللطيف رجو الما زم كا كام کررہے تھے ، چُرکے رہ کر اِناکام مہروت اس اندازے کرتے تھے کہ لوگ ان کے جواب کے منظر کر ہے کہ دیکھے اب یہ کیا کہتے ہیں۔ انھیں اور محد ہارون کو اِنی مل اور محد ہاروں کو اِنی اور محد ہاروں کو اِنی اور دوسے کو سجانے ہیں جو و قفہ نکل اس اُس و شت باری باری سے نظم خواتی رکھی گئی تھی احمد بن سالم دچھا رم ، نے اس قطعہ کو اتنی اچھی ہے سے کا یا کہ لوگوں نے دو دفعہ تا ایاں باکی بی کی کی مول نے انعام کا اعلان کیا ۔ انعام کیول نہ ملتا احمد کی اور انھی تھی ہی اس پر الھیں نئی نئی طرزی معلوم کرنے کا شوق رہتا تھا اور از کوجی طرح چا ہیں اور کی نیچی معلوم کرنے کا شوق رہتا تھا اور از کوجی طرح چا ہیں اور کی نیچی معلوم کرنے کا شوق رہتا تھا ااور کوجی طرح چا ہیں اور کی نیچی معلوم کرنے کا شوق رہتا تھا اور از کوجی طرح چا ہیں اور کی نیچی

ا دوباراں کی سہ لاں گا بیں ساری سختیاں اللہ مشقت کو بھی خاطریں نہ لاؤں گاگراں کی سہ لاں گاگراں کرمری اِن کوسٹسٹوں اور مختوں کے فیفس ایک چھوٹا ساچن کھوئے کے کھلے پرواں چوھے واکٹر انھاری صاحب اس ڈورامے کو دیکھنے کے لئے خاص طور پر تشریف لائے تھے۔ مخر مجیب صاحب سلیم الرماں صاحب طور پر تشریف لائے تھے۔ مخر مجیب صاحب سلیم الرماں صاحب طور پر تشریف لائے تھے۔ مخر مجیب صاحب سلیم الرماں صاحب محادث ہوٹل کے الیسٹرن ہوٹل کے

مالک ہیں ، کے مشوروں سے کام میں خوبی پیدا مہو گئی تھی ، آخری مشق کے دن صبح کی ناز کے بعد ہی یہ لوگ تنقیدی نفرے ڈرایا دیکھنے کے لئے تشریف لائے تھے سلیم صاحب فرماتے تھے" دیکھے خاب میں وقت پرا<sup>ت</sup>گیا ہول "۔ قرول پاغ والوں کو دکھاتے <u>کے لئے</u> یہ ڈرا ا دوسرے دن بھی کھیل گیا ۔ یہ ڈرا میں نے ہی لگیا ہے، کمتبرچا معرفے '' بچوں کا انصاف ' کے 'ام سے شائع کیا ہے جرائے بغیر لکیروں کے کا غذیر کھنے کے عادی نہیں ہیں اگر انھیں ایسے کا غذیر لکھنا پڑھے تو سطریں ٹیڑھی ہوجاتی ہیں لکھائی خوبصورت نظرنہیں آئی ہے اور لکیروں والے کا مذ پر ای ناپ کی یا بندی کرنی پر قی ہے کیمروں کی وجہ سے لکھائی جیتی نہیں ہے مشروع میں حبیبی عادت ڈالی مائے قائم رہتی ہے ان ہی یا ترں کا خیال کرکے بیے کے رویا گیا تھا کہ مدرسہ میں لگیروں والا کاغذ کھی استعال ہوگائی تہیں۔ پہلی جاعت اور زیارہ سے زیارہ دوسری جاعت میں کھ دسٹواری بیش آتی ہے پھر ارط کے سیدھی سطریں کھنےکے عادی ہوجاتے ہیں اسی طرح تکلم واسطی کا معا ملہ ہے . تب دھات کا ہونے کی

و جرسے اس میں سختی رہتی ہے کھنے کا طریقہ نہ جاننے سے اراک

نِ کی ذک استمال کرتے ہیں جس سے حرف ٹھیک سے نہیں بنے ہیں - ار دؤیں حرفوں کے وائرے ، نوک یلک کی کھائی جب يك نه سيكيس خطيس غربهورتى بيدانهيس بوتى سع بير سب چیزیں نب سے نہیں بلکہ قلم واسطی سے سکھا نی جا سکتی ہیں اس فلم کی ایک برطری خوبی برہے کہ اسے جس طرح چاہیں موٹا یا باریک بنا سکتے ہیں اس سے یہ اِت بھی سے اِنی کہ ہر حالت میں تلم واسطی کا استمال کریں گے حس کسی رائے کے کا تھ میں مولار نظراً میں اسے قلم واسطی دے کر اس کا ہولار سے لیتا اس طرح بہت سے ہولڈرجم ہوجاتے تھے جب لاکوں کو اس کی عادت ہو گئی تر ایک ایک لڑکے کے یاس کئی کئی قلم واسطی نظر آنے لگے مررسه میں ایک چھوڑ کئی اُسّا د خوشخط لکھنے والے موجو د تھے ، منٹی علی محد فاں صاحب ِجرمہٰندوسّا ن کے بہترین '' خطا طُسٹھے رط كون كو الحيد الجيد قلم بناكر دياكرت تصحفيل استهال كرك لط كول كى طبيعت غوش موجاتى تقى - شيخ مفتاح الدين صاحب كى یہ عادت ہے کہ وہ ہمیشہ صاف متھوا لکھتے ہیں انینے رجسٹر صات سُتھرے رکھنے کے لئے انھیں بیض و فعہ تکلیفیں کی اٹھانی بڑی ہیں گر سر 19 ای سے آج تک یہ اپنی وضع پر قائم ہیں۔

جب کک یہ مدرسہ ابتدائی میں کام کرتے رہے لو کول نے ان کا اس عادت سے فائدہ اٹھایا اور قلم واسطی کا بنانا سیکھتے رہے۔ اس علی محید صاحب کی وجہ سے لرا کول کے یاس اجھے اچھے تلم نظر استے ہیں اور شوقین لرائے ال سے مسلم بنانا سیکھتے سیتے ہیں

نیلی روشنائی گلم واسطی میں اگر زیارہ لگ جائے تو رصے بواجاتے ہیں ، حرف کھیل جاتے ہیں ، کالی روشائی کے مقالے میں اس کے حرف اُ پھرتے نہیں ہیں کھتے وقت اگر ہماری لکھائی ہمیں اچھی نظر آنے بگے تو اور یکھنے کوجی یا ہتا ہے ، کالی روشنا ئی سے ہماری لکھائی جیجے لگتی ہے ، بعض رطے ان خوبیوں کو نہ سمجھنے کی وجسے جوچیز الھالگ جا اسی کا استعال کرتے لگتے ہیں ، ہم نے اِن و مشوا کریوں کو دؤر كرتے كے لئے بغيرلكيروں كاكا غذ، قلم واسطى اور كالى روشانی کا استعمال مدر سه کی ضروری جیزوں میں مشارکرایا ان سب جيزوں پر سمشه وصيان ديا جا آ ہے جوار کے داف نہیں شایر وہ یہ پوجیس کریے اور گلیہ والے ہولار اور نبی رونشانی کا استعمال کرتے ہیں تو بات صرف یہ ہے کہ

ابتدا میں سیکھنے کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں اُن کا استعمال کڑا رط اب جب خط اچا ہو جائے ، لکھا کی میں پختلی بیدا ہوجائے تو ہولدار کی لکھائی بھی سمھ یں اوباتی ہے مھر جا ہے جس چرہے لکھیں اپنا صلی خط جس کی ہم نے متوا ترجھ سال کک مشق کی ہے تائم رہتا ہے اکے چل کر کسی اچھے لکھنے والے کی نقل اُتا رسکتے ہیں، ہماری جامعہ میں کئی اُنتا دول کے خط اچھے ہیں جن کی لطکے نقل اتا رتے ہیں تبض و فعہ دھو کا ہوتا ہے کہ یہ رامے کا خطابے یا اُستا دکا بنس اِس معاملے میں بیھے ہوں کیونکہ لکھا تی کے لئے جن جیزوں کے استعمال کی ضرورت تھی بجین میں ان کا خیال نہیں کھا اب نا نوی کا حال سنو۔ شانتی ککتین کے مدرسے میں بڑھنے بڑھائے كاطريق معلوم كرنے كے لئے سيدانصارى صاحب والتشريف بے گئے کھے واپی پرآپ نے "برم ادب" کی طرف فاجل توج دی . ما فط صاحب سے برم کے عجائب فار کا اور صامد صاحب سے کتب فانہ کا افتتاح کر دایا ، بیت یا زی کی نئی "طرح" ڈالی بیٹی اس مقایلے کے لیے یہ سٹرط رکھی کہ ایک و قت میں ا کم بی شاعرکے اشعار ستائے جائیں اس کے سئے وہ مُرانی قید ہٹا نی پرطی کہ جو فریق مقررہ حرف سے سٹرمع ہونے والا

شرنہ شنا سکے وہ ہارجائے گا بلکہ کا میابی کا میار اچھے اشعار کے اسارکے منائے جانے پررکھا گیا کا ہر ہے فیصلہ کا یہ معیار رطور،
کے لئے مفید ہے اس کھیل کا مقصد اچھے اشعار کا یا دکرنا ہے۔
سید صاحب کی اقامت گاہ والوں نے بیت بازی کے دو جسے سئے ایک میں ماتی اور دؤسرے ہیں اقبال کے اشعار رکھے گئے تھے

انجن انحا دیے مولانا شوکت علی مسز سروجنی تا کیڈو پروفیسرگرمانس، پروفیسر کر دشانتی کمیتن) اور مولانا آزاد سجانی سے تقریریں کروائیں

ایک جلسه میں مولانا مشرف الدین صاحب موتمن اور حفیظ جالندهری نے اپنی نظیں سنائیں یہ وہی حفیظ ہیں جنھوں نے تھا رہے سئے 'عید ، شب برات ، دیوالی ، دسهره ، موسیم بہار ، تارول بھر کی رات ' وغیرہ پر بھی اچھی جی نظیں کھی ہیں ۔ توسم بہار کی ایک نظم میں لکھتے ہیں لو بھر بسنت آئی ہی جھو لوں برزگ لائی جلو ہے درنگ

بج جلة بگ س میں اُسک جیانی کی کھولوں یہ رنگ لائی لو پھر بسنت آئی ِ ڈور اوریٹنگ دیکھو لرط کو <sub>ل</sub> کی جنگ د کھھو کوئی کھلکھلا تے کو ٹئی مُسکرائے طفلی کے رنگ د کیھو '' ڈور ادر بیناگ د کھھو ارط کو ل کی خیگ د مکھو يىتول كا ہر چرندہ یا غوں کا ہر پرندہ كُوني كُرم فير نغه رية سک اور تیر باغول کا سریزنده کیمر ہو گیا ہے زیرہ کھینتو ل کا سر حریٰدہ يھولى مونى سے سرسوں مجھونى ہونى سے سرسوں

نهيل محيّه لهي ياد

یؤں ہی یا مرا د

یوں ہی شا د شا د

گریا رہے گی برسوں پھولی ہمرئی ہے سرسوں

بھولی ہمرئی ہے سرسوں

اس د فعہ سالانہ کھیل کؤ د کے ا نعا ما تشمس العلماً عبدار طبیعاً۔

نے تقییم کئے سم خرمیں س ب نے فرما یا :۔

"نیخ ای معہ صاحب کو ایک انهام طل کرکے اتنی خوشی نوشی نوشی ہوئی میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی میں اس کے انہا مات تقیم کرکے ۔ جا معہ میں اس انہا مات تقیم ہوئے ہیں کہ شاید ہی کسی دوسری درسگاہ میں دکے حاتے ہوں"

شخ ایا معرصا حب نے تسکریہ اداکرتے ہوئے فرایا ہمارے ہاں کھیل کو داور برط ھائی دونوں کو برابر کی اہمیت دی جاتی ہے کاش ہم اس سے زیادہ اتحامات دے سکتے " اس سال کی ایک ریخ کی خبر بھی ہے ، سیّد ندیر نیازی می استا دچا معرکے طالب علم ، اللّہ کے داستا دچا معہ ، کے بھائی شبیرا حد دیا معرکے طالب علم ، اللّہ کے پیارے ہوئے بشبیر برط الجھولا، فرماں بردار اور ہوشیا ربجہ تھا ساتھیوں سے محبت تھی کھیلوں سے دیجی تھی سال ختم ہونے سے بہتے نئے سال کی تیاریاں ہونے گیں مجلس تعلیمی نیاریاں ہونے گیں مجلس تعلیمی نیاریاں ہونے گیں مجلس تعلیمی نے مارے کے بھینے کے لئے دیے ہوئے کے بعد میرے کئے اب موقع تھا کہ آئدہ سال کے لئے گئے ویز بیش کروں میں ان کی تیاری میں لگ گیا ۔ سی اویز مرتب ہونے سے بہلے ہی ذار کھی فرا سے بہلے ہی ذار کھی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بی

ر بشطے ہوئے اچھ نہیں معلوم ہوتا ہے ان کے لئے فرائی دریوں پر بشطے ہوئے اچھ نہیں معلوم ہوتا ہے ان کے لئے نئی دریاں خرید سیجے ، ڈسک بھی کم وں کا حساب لگا کر سنوا لیجے "ڈاکٹر صاحب کی نیبت یہ تھی کہ ان چیزوں کو بھی نئے پر وگرام میں شامل کرلوں بئی نیبت یہ تھی کہ ان چیزوں کو بھی نئے پر وگرام میں شامل کرلوں بئی نیبت یہ تھی کہ ان چیزوں کو بھی نئے پر وگرام میں شامل کرلوں بئی نیست میں ختی کہ نیا "ما کم شیبل" بھی منسلک کردیا ، استا دوں کے جیسے میں منسلوں کے جیسے میں شنایا

مبری یہ خواہ ش تھی کہ نئے سال سے ارشا دالحق صاحب پؤرے وقت کے لئے مررسدا بتدائی میں آجاتے، آپ اِس مررسہ کے چھوٹے بچوں کے آٹالیق تھے لط کوں کوصاف ستھرا رفتے اور اِن کی مگہداشت میں بہت دلچیں نے رہے تھے۔ اس کا تمایاں اٹر بچوں کے کام اور ان کے جاسوں پر پڑر ہاتھا معض لکھنے پر شخصنے سے آدی ہو شیار نہیں ہوتا ہے جب تک وہ کھنے پر شخصنے کا استعمال کھیک سے نہ کرے میں محسوس کر رہاتھا کہ مجھے ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے جو مدرسہ اور اقامت گاہ دو نوں یں میساں دلچیں لیں میری نظر بار یا رارشا دصاحب کی طرف جاتی تھی میں اپنا ایک ایک ارادہ ان پر ظا ہر کراتھا ان کے بچے مجھ سے بہت ما نوس ہیں اسی بہانے گھنٹوں ان کے بہاں بیٹھا رہتا گریے میرے ساتھ مدرسہ میں کام کرنے کے لئے راضی نہیں ہوئے میری خواہش یہ تھی کہ کوئی بڑرگ ہا رہے کا موں میں سر رہے میرے بہلی سی مجت ان سے اب بھی ہے تب کا موں میں ساتی صاف کھی ہیں

اس سال گرمیوں کی چھٹی ہیں پنجاب کے بعض ابتدائی مرارس دیکھنے کے لئے ہیں نے پندرہ دن کا دورہ کیا پہلے تو موگا گیا ، وہاں کے استا دول سے اپنے ایک سال کے کام کے بارے میں گفتگو کی پھر پنجاب کے عیسائی مدرسوں کے پنتے بارے میں گفتگو کی پھر پنجاب کے عیسائی مدرسوں کے پنتے پؤچھ کر وہاں پہنچا ، قصور ، شا ہررہ دلا ہور ، پسرؤرکے مدرسے کی فاص بات برسے کوفاص طور پر دیکھا ، پسرؤرکے مدرسے کی فاص بات برسے

كر ابتدائي چرجاعتوں كو يرط هانے والى سب كى سب أستانال بین کوئی دوسولطکول میں بندرہ استانیاں کام کرتی ہیں ان کی بگران ا مریکه کی ایک خاترن ہیں، "صدر معتمه "کے کہتے پراشانیوں کے جلسے میں اپنا ایک سال کا پچر یہ بیان کیا وہاں کی جاعتوں مس" کا نگرط ہ " کی سلیط کے قدمے برا بر ملکوطے ولوار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لکے بوئے ہیں - لرط کے ا رادی کے ساتھ ان پر سکھنے اور ڈرائنگ بنانے کی مشق ارتے ہیں ۔ یہ مرسرستی سے دؤرجنگل میں ہے اس اس کیستی یا ڑی ہوتی ہے ۔ بہاں سے منوں" فرزوے" مناطی میں جاتے ہیں اس دورے سے والس ہوکر ذاکرصا حب کے ال قائم كيني بهنجا - ميرك يُراني سالقي قُدّوس صاحب في جي بحركر تونہيں بال بيط بحركرام كلائے التيار صاحب بھي وہیں تھے۔ ڈاکھ صاحب ان ہی دنوں ابتدائی جاعتوں کا اُر دو نصاب تیار کررہے تھے ، پہلی دوسری جاعت کے نصاب میں میں نے بھی مدد دی۔ در یور هی کے اندراہ اط یس دصوبی کا گدھا بندھا تھا کہتے تھے "بیض دقع یہ بہت قِلا تا ہے۔ جب سے ہم اوگ دہلی میں رہنے لگے ہیں یہ اور

اس کا مالک بیس رہتا ہے ۔ مجع اس کو بہاں سے علی و کرتے ہوئے اچھا نہیں معارم ہوتا ہے۔ تھوڑے دنوں میں ہم لوگ د لی طعے قبائیں گے ، اس کل قرائم اس کے مہان ہیں!!" مكتبرك فهتم ما مدعلى فان صاحب كو مدرسه اور إس كى دلجیلیوں سے لگا کورہتا ہے ، رنگون میں استا درہ کیے ہیں طبیعت بھی ایسی ہی یا نی ہے رط کوں کی بہت قدر کرتے بیں ان کو چاق چو بند زندہ دل دمکھ کر خوش ہوتے ہیں اسکار ما سٹر رہ چکے ہیں کسی اہم کا م کے بیش اتنے پر صورت عال پر قابر یا نے کی یا تیں سوچتے ہیں۔ چند یا ہمت اط کوں نے سب کی مگرانی میں سائیکوں پر کشمیر کا سفر کیا۔ یہ او لی مخرطیب، مسعود اخر، ڈاکٹر عالم کے صاحبرا دے محداقیال رشتل هي - محدّ طيب سأكل جلانا معمولي جانت تھے ليكن يدخيال تھا کہ جموں پہنچے تک جو میدانی علاقہ ہے اس میں یہ سب کھھ سکھ جائیں گے ایسا ہی ہوارگرتے بڑتے یہ سکھ ہی گئے ساکو<sup>ٹ</sup> بہنے کر الخیس جوں کی روشیاں نفر اسف گیں ہے ساخت ایک کی زبان سے نکلا" لومبارک نظر اسلے لگے منزل کے نشان جوں سے پہاڑ کی برط صائی سٹروع ہوجاتی ہے دو دن میں برماین

بینے - یہاں کے گئے جنگوں نے اب کی کو فت دور کردی دو بہرین درختوں کے سائے تلے کھایا لیکایا، گایا بجایا۔شام ك و تت يو چلے كي، شنسان راسة جا روں طرف بہارا جشموں کے بہتے کی سنسا ہٹ، طبیب کہتے تھے کہ میں اب ا کے ایک طالب اللہ مری گر بہنچ کر جا معرکے ایک طالب کم عید الملک صاحب کے ہاں ٹھرے شالا مار دیکھا، نشاط باغ دیکھا، الل مرگ مِنجے مرکوئی آ کھ مہزار فٹ کی بلندی پر وہاں سے بھی اؤ نچے کھلن مرگ پہنچے جہاں برت کے تؤ دے اور طرح طرح کے پھول دیکھے واپسی میں را ولیند میں تک کی بہا الدیوں کی سیر کی، کشمیر کی آب و ہوانے تازہ دم کر دیا تھا، واپسی میں ویسے بھی ڈ کھلان رہتا ہے پھر کھی تعجب سے کر ایک دن میں اٹھا نوے میل کا سفر کیا اگر اس کے آگے دوسل کے فا صله يركوني كا وُل برا توسينكره كي خوشي يس يه دوميل بھی چل لیتے ۔ ما مدصا حب نے کہا" بھائی حسرت کیوں لیے پلنگ کے ارد گر دہی گھؤم لو سؤمیل پؤرسے ہوجا ئیں گے" جب خیر ملی کر جولائی کی آخری تاریخوں میں دہلی بہیجے والے بیں تر جا مصر وا لول نے لکھ دیا تھا کہ مدر سے کھلنے پر آئیں تاکم سب لوط است است المس خوشی میں حصہ سے سکیں - اتھیں ہے خبر را ست میں فی کچھ د نوں کی مہلت تھی، شملہ کا چکر بھی لگا آئے عرض کہ ہر اگست کو روشن آ را باغ میں ان لوگوں کا استقبال ہوا ، تصویریں لی گئیں ، نظیں ہوئیں ، ہار بہنائے گئے ۔ ہمت سے کام لیا ، قطف بھی اٹھا یا اور ول کو شتمیر کی سیر کا شوق بھی دلایا

یان کی د مکھا دہمھی جا معہ کے تعض اُست اور س (شفیق صاحب ، سعد صاحب ، سعیرصاحب، ارشاده ا كويهي كشميركي سيركا شوق بوا ، سعدصاحب كي تجويز موني كرم ون كر ما ير ماس و ان سام بيد ل مر كي و دورسدل عِلِ رُسا تقیوں نے فصلہ کا کہ بیدل سفر کسی اور رہاتے کے لیے جمعا رکھیں۔ اِس وقت لار پول میں چلیں ۔ سعدصاحب تے بہت کہا گریاتی لوگ نہیں اتے واپسی پر شفیق صاحب تو یہی کہتے تھے کہ ہم نے سارا سفر پیدل کے کیا ہے گر سى صاحب فرماتي بس كر" إلكل جوف يات بي مولانا ميرك اُستا دہیں شاگر دکو اِستا دکی بات سے جاننی جا ہے۔ آپ کی اب بھی ہی ارزؤے کوکٹیر کا سفر پیدل کریں

## با رهواں سال

اگست ملاقائی جوائی ملاقائی ہے جوائی ملاقات کا میاب کرلیا
ابتدائی جہا رم کے لوٹ کو ل نے حیب سالانہ انتحان کا میاب کرلیا
تو ان کے لئے پانچویں جاعت اس مررسہ میں کھولی گئی ۔ نے
دافلے بھی ہونے گئے ۔ ستمبر کے جہیئہ میں پانچول جاعتوں کے
روکول کی تعدا د ننو ہونے پر ایک دن کی چھٹی منائی گئی کیونکہ
د بلی اُنے کے بعد کبھی ابتدائی جاعتوں کی تعدا د اس سے تریادہ
نہیں ہوئی تھی ۔ مولوی فضل الرحمٰن صاحب شاخ سے متعل ہوکر
بہا یہ اس مستقے۔ توجوان استا دول میں ایک برترگ کی ضرورت
عی ، مولانا کی دیندار اور نماز روزے کے پابند ہیں۔ پر ہیزگاری

بنستے ہناتے بھی ہیں۔ جا مدکے کتب فانے میں عربی کتا ہوں کا بهت برط ا ذخیره سے اس سے ای فائدہ اٹھا نے رہتے ہیں نظام ادقات بن میں نے اُن را کول کے گھنے لے لئے جنیس جهارم میں پرط ها چکا تھا اور جواب نجم میں اسکئے تھے۔ اوّل والول کے ساتھ دوم میں نہ جا سکا اس سے کر بہلی جاعت کی برطهائی کے لئے اور کوئی اسا د نہیں تھا اس طرخ میرا کام اب بھی دو حککہ رہا۔ فرق یہ ہوا کہ پانچ کی بجائے جار پیریڈ كرك - دو تو اول كى اُردوك اور دو تم كى اُردد كي -باتی وقت مدرسه کا انتظام ، دفتری کار و انی اور دیکه کال یں صرف کر تا تھا۔ مدرسہ کی مصرو نیات براھ رہی تھیں مین میں جانتا تھا کہ اپنی تو صمحض نگرانی تک محدود رکھنے کا زمانہ ا کھی نہیں آیا ہے کئی سال کی متوا تر محنت اور مختلف کا مول نونے قائم کرنے کی ضرورت تھی یہ بھی خواہش تھی کہ حب تک ہا تھ بثریں طاقت ہے کھ کراوں آگے نہ جانے کی صورتیں پیش اتیں - جوں جوں میں کا موں کو اسکے برط ہا تا گیا مجھ محسوس ہور ہا تھا کہ کام کرنے کی صلاحیت بہلے سے زیادہ ہوتی جاری ہے، میرا چھل کام اگلے کام یں مدد دے رہا تھا۔ میری ہمیشہ

یہ خواہش رہی کہ ساتھی بھی اس دؤڑ میں میرے ساتھ رہیں تاکہ جاعتوں کے کام کا توازن قائم رہبے

جا معرکے کا موں کا اب کا پر رنگ تھا کہ عام دلحیاں تو موجو د تھیں لیکن جماعت کے کام کا ان سے تعلق تر تھا۔ اس سے کو کول کی تو جہ جاعت کے کام سے کم ہوتی تھی اور وه بيروني دلجيسول من زياره حصه ليت تھے يہ بهلا موتع تفا کہ عام دکچیلیو ں کو جماعت کے کام کا جزز بنا دیا گیا۔ااوراس کھے پر سے میں مدد لی جانے لگ اس میں رو کو ل کے لئے تو اً سانی اور دلچیسی پیدا ہوگئی تھی مگر استا دوں کو یہ سوچنا بر قاتما كران چيزول سے لكھنے پڑھنے كاكام كس طح لے سكتے ہيں اب ہما رے سامنے مین طرح کے کام تھے - ایک تو (۱) جاعتی پروجکے وہ کام جیے ایک جاعت والے ال کر کریں ، دؤسری جاعت والول كوان كے كام سے كوئى لازمى تعلق نر رہے مثلاً 'صابُن پر د جکٹ، 'ڈاکٹی منہ پر وہکٹ' یا غیانی پر وجکٹ، وغیرہ دوسرے وہ کام تھا جے سب جاعتوں والے مل کر کریں مثلاً استحضرت کی پیدائش پر میلا دالبنی پر وجکٹ میا معه کی سالگره پر سخر کی یا معہ پر و جائش' تو می سمفتہ پر و حکیف وغیرہ اس قسم کے

کام کو ہم ا متیاز پیدا کرنے کے لئے اوں مشتر کہ پر وجکٹ ، کہ سکتے ہیں میسرے وہ کام کی ضروری تھے جے ہم شعبوں کے نام سے چلارہے تھے مثلاً " بنک پروجکٹ "" ڈکان پروجکٹ وغیرہ اس تمیسری قسم کے کام کوم شعبہ جاتی پر دھکٹ متمہہ الزا <sup>م</sup>جاعتی پر وحک<sup>ٹ ک</sup>ا کام احمر علی صاحب کے سیر و کرکے می<sup>ن م</sup>شتر کہ پر دِ حِکٹ کی تیاری میں لگ گیا اور اس کے لئے ''میلا ڈوالنبی پر د حکت " کو تشر وع کیا مگر ایک مشکل یه هی که باتی د و جاعت والے اس کام سے نا وا قف تھے اس سے زیارہ کام پنجم والول سے بینا برا جاں میرے گفت تھے۔ یہ کام کوئی ایک جدیثاری رہا۔اس کی تفصیل" میلا ڈالنبی پر وحکٹ کے نام سے ایک کتاب میں حیاب دی ہے اِس کی نقل کرنے کو اس کئے جی نہیں جا ہتا ہے کہ وہ چیر کہانی کے طرز پر نہیں ہے بلکہ اُستا دوں کو مخاطب كركے ايك كام كى تفصيل لكھ دى ہے ، كوئى كام تيا ہو اور

<sup>1)</sup> جماعتی بمشترکه مشعبہ جاتی رپر وحکٹ، یہ المینوں پر وحکٹ کی باقا عدہ قسیں نہیں ہیں باکہ سے میکا رہے نہیں ہیں بلکر سہولت کے لئے ایسے تام رکھ لئے ایس ورٹ یہ لینے اللہ المسلم کیکا رہے جائیں گے شال " صافح کر وحکٹ " وغیرہ جائیں گے شال " بنگ پر وحکٹ " وغیرہ

بهلی دقعہ ہو تو اسے نمونہ کا کام کہنا ہی کھیک نہیں ہے اس کئے وه كتاب ايك ناكمل خاكرب عصاب كا كام تواس مي كهين نظر ہی نہیں اتاہے کیونکہ مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا تھا ، دوسرے تیال جب اس کام کوکیا گیا تو پہلی غلطیا ں اور تجربہ ساست کھا اس لیے لو کول نے دل کھول کر اچھے سے اچھا کام کیا میں نے اس کام کی ضروری اتیں لکھ کر اپنے پاس رکھ لی تَصَيْنِ " داشت بكاراً يد" إسى كوكت إن الكي سأل كي كباني میں اِن با توں کو اس اندا زمیں لکھوں گا کہ یہ کام بھی تھیں كهانى كا ايك حصر معلوم وب-ب جور الم تين كلهن ين نر تو میراجی لگتاہیے اور یہ تھیں پرطھنے میں مزہ اکئے گا۔ کپر ایک ہی چیز کا ذکر بار ہار آنے سے کھیے اور برا سے والے کی طبیعت اُکتا جاتی ہے گر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوکام فئ انداز میں بار بار ہورہ ہو اس کی فاص فاص با توں کا ذكر نه كرول- تم جا نو مدرسه مين لره كون كا آنا جانا بندهار بها ہے اور وہ ایک جاعت سے دوسری جاعت میں ترقی كرتے رہتے ہيں ياكام جاہے اسادوں كے لئے برانا ہو مگر رہ کوں کے لئے تو نیا رہتاہے۔ تو بھائی جس کی جویات

اچی معلوم ہو گی مو تع نکلتے پر لکھ دول گا اور جوبات مجھے یا د بني مز ہو تو اس كى لا جارى جے ---- إل تو اس سال کے سیلا دالبنی پرو حکم " کا ذکر ہورہا تھا۔ ان ہی لرط کو آ الكيسال مي سي كام كياتها - يه كام كس طح بوتاب اس كي تفضيل تو الگے سال اسے گی گر دوجیزی جو راصفے کے لائق ہیں یہاں نقل کئے دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو آن تحضی تو کے خطیه کا فلاصه ہے جو مولانا سعد انصاری صاحب نے دیاتھا د وسری " بچے کی دُعا"ہے جو ڈاکٹر ذاکرصاحب نے چیوٹے بچرں کا خیا ل کرکے کھی ہے۔ منصور احمد بٹلہ رجن کی قوار هی اب اجھی خاصی نکلی ہوئی ہے) کی عمر اُس وقت اُ کھسال کی ہوگی اس دعا کو عمر کھر کر شایا تھا ، محد نورخاں نے خطبہ کو اچی طح زیانی یا دکر لیا تھا اور گرج گرج کر سایا تھا ، پیلے خطبہ کھر دنیا یہاں درج کرتا ہوں المخضرت كالأخرى خطيه

ہوگو! سنو! شاید میں اس سال کے بعد تم سے اِس جگر اِس مہینہ میں اِس شہر میں مل سر سکول. تم جانتے ہو یہ کون اِن سے اِکون سا مہینہ ہے اِکون سا شہرہے! یا در کھو یہ دِن حُرمت کا

ہے۔ یہ ہیں و گمت کا ہے ، یہ شہر حُرمت کا ہے ۔ خدا نے تھارا خون، تھا را مال ، تھا ری آ برؤ تم پر اِس جیلنے میں اس شہریں اسی دن کی حرمت کی طرح حرام کی -میرے بعد كافرنه بديانا كمتم ايك دوسرے كى اردن كاطف لكو - تمارا خدا ایک ہے تم سب ا دم کی اولا د ہو ۱ ور اور م مٹی کے تھے۔ فدا کے نز دیک تم میں سب سے سٹرلیٹ وہ ہے جو سب سے زیا وہ پر ہیر گارہے - عربی کوعجی اور عجی کوعربی ر کوئی نضیات نہیں ہے ، مسلمان یا ہم بھائی بھائی ہیں ۔ تھا دے غلام چو خود کھا و وہی اُن کو کھلا و جو خود بہنو وہی اُن کو بناؤ - عور تول کے معاملے میں ضراسے ڈرو، تھاراعورتول يراور عور تون كاتم پر حق ب بتم يس ايك چير چورد جا " ا موں اگر تم تے اس كو مضبوط كرط ليا تو كبھى گراہ نه موكے وہ چیز کیا ہے الندکی کتاب قرائن بيخ کي دُعا:۔

الله میاں میں نے آب کو کہی دیکھا نہیں پر آآل کہتی ہیں کہ آب ہیں کہ آب کہ کہ ہیں کہ آب کہ کہ ہیں کہ است جونٹی تک کی شنع ہیں چھر میری کیوں نائیس کے اللہ میاں مجھے نبر ہے کہ آپ کے پاس الحجھے الجھے الجھے

موہنی صورت کے فرشنوں کی فوجیں کی فرجیں ہیں۔ دوچار فرشتوں سے کہہ دیجئے کہ میرے ساتھ رہا کریں ، مجھے صبح صبح اٹھا دیا کریں کہ میں مدرسہ ٹھیک وقت پر پہنچ جایا کروں سرطوں پر مور والے دیوا نوں کی طیح زن زن موٹریں اُڑاتے کھرتے ہیں ان سے مجھے بچا لیا کریں گھر میں ابا اماں اور مدرسہ میں ماسط ھا حب کو مجھ سے خوش رکھا کریں باغ میں میری کیاری کا دیکھ بھال کیا کریں۔ محنت اللہ میاں میں خود کروں گا دیکھ بھال کیا کریں۔ محنت اللہ میاں میں خود کروں گا محنت کرنے والے سے بیار کرتے ہیں

الله میاں میں کہی بیمار نہ پرطوں بیمار پرطوں گا تو پھر
کام کیسے کروں گا! ہاں اللہ میاں ایک فرشتہ سے یہ بھی
کہہ دیکے کہ مجھے کہی جھوٹ نہ ہولئے دے۔ میں کہی برطوں ک
ڈرسے جھوٹ بول دیتا ہوں، سب کے ڈرکی عبد بس اپنا ڈر
دل میں ڈال دیکے 'اسپ سے جھوٹ بول کر کچھ چھیا نہیں ست
اللہ میاں — میں ابھی نتھا سا ہوں سب باتیں نہیں
جاتا ان فرشتوں سے جاکر کہدیکے کہ ہرکام میں ہر بات میں
عجھے اس طرف چلا دیا کر میں جس دیں آپ خوش ہوں اور

اپ کا وہ پیارا آمنہ کا دُلا راجے آپ نے بے ماں اپ کا کر دیا تھا اور پھر سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا دیا تھا اپ نوش رہیں اور آپ کا وہ پیاراتوبس ساری دُنیا خوش رہے گی

الله ميال آپ سب كى سُنتے ہيں ميرى يہ دُما بھى سُنتے ہيں ميرى يہ دُما بھى سُن لِيحِدُ اور مان لِيحِدِ گر ضرؤر "

مولانا سرف الدين صاحب في اس دُعاكو يؤل نظم كسب مقابله كرك ديكهو وبي جيزي بيب

ایا ہے مقابلہ کرمے دیھو وری پیٹری ہیں ہے ہے اللہ اس سے دیکھا اس کی سے دیکھا ہے ہیں ہے دیکھا ہے د

یر مری امال ہیں یہ کہتی ۔ کو شنا سبے چیو تئی اس ی بچر بھلا میری کیول نہ شنے گا ، جو ما نگول گا مجھ کو نہ دے گا،

الله میاں یہ ننامے بی نے آپ کے بی بہترے فرشتے کام وہ کرتے ہیں ایسے ایسے جو انساں سے ہو نہیں سکتے ایسے کہ دیکے ساتھ رہیں وہ ہر دم میرے ایک ٹیکھتے ہیں ہے کہ دیکے ہوں نہیں اوہ ہر دم میرے انگھتے بیکھتے ہیں ہے کہ دیکے ہوں نہیدا وہ باس سے میں اللہ سیاں یہ وُعاہے تھے سے ترمیرے سب کام بنا دے

جي يرط حف لکھنے ميں لگاؤں وقت پر جا وُن وقت پراؤن خوش مجھسے مال باپ ہوں سے اور ائتا د دعا دیں دل سے الله میں نے یہ بھی ستاہے تو محنت سے خوش ہوتاہے كهيتي كاكرتا بون دهندا ش کھی ہول تیرا محنتی بندا كثرت سے ہول كال كھلوارى مری بھری رہے میری کیا<sup>ی</sup> تؤ مالك اور بندے بن سب ہم کتے بین تجھ كو اپنا رب ہم پرا خریں دعا کرتا ہوں فتم یہ اپنی صدا کرتا ہول ہم کو میلا تو سیدھ رست رستے پر اچھ بندوں کے پنجم کے یہ ارائے جفو ل نے مجلے سال جارم میں " يا عنباتي برو صكت " بيلا يا تها اس سأل اور كا مول مين مصروف ہوئے جن میں سے ایک کام کا ذکر ابھی ابھی کیا ہے چر بھی اً غنیانی کو معمولات دروز مرہ کا کام) کے طور پر کرتے رہے ا ورمعلومات ما مد کے سلسلہ میں "سپزیات"کے "مامسے ایک چوٹی سی کتاب ٹیار کی اِس میں موسم گرما اور موسم سرماکی سبزیاں علیٰدہ علیٰدہ درج کتیں ہر سبق کے ساتھاس کی سیزی کی ڈرائٹگ کھی لگا دی تھی عبدالعزیز پٹا وری نے تو ہر سبق کے ختم ہونے پر نشی علی محد فال صاحب کی نقل میں سیا ہ روشنا نیسے کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز باریک قلم سے بنا دی مثلاً بھؤل پتی اس سیزی کا اصل حصہ وغیرہ ' ہرایک رطکے نے ریک نو بھؤرت چھوٹی سی گفت حس کا نام "مبا دی اللغات" ہے خریدلی تھی اسے دیکھ دیکھ کر درسی کا کی فرہناگ تیار کی

یہ روکے اِس بات سے بہت فوش تھے کہ جا معرکے سے برس سرداريتي لذاكثر زاكرصاحب شيخ الجامعه الفيس الكريزي يرها كرتيان واكثر صاحب ابني جكر خوش مقع كرچور في بجو ل كرماتم كام كرنے كا موقع بلاہے يه كام فواكٹرصاحب نے خودى است لئے پیندکیا تھا ش کھی کھی گران کی حیثیت سے ان کی جاعت كا يمي چكر لكا لياكرتا تھا شايديد ول ميں خيال كرتے ہول كرمعامِم نہیں وہ اس وقت یا قاعدگیسے کام نے رہے ہیں یاہے قاعدلی سے اجب یہ بات سرپرستوں کومعلوم ہونی و وہ بھی فخر کرنے لگے کہ اُن کے لڑکوں کو شیخ الجا مد پرط صابا کرتے ہیں مننے والول كے ليئے يہ يات اس لين سي تھي كہ ہمارے ملك ميں جھوٹي جاعتوں کی پرط صائی کے بئے استا دوں کے انتیٰ پ میں احتیاط نہیں کی جاتی ہے چوشخص صبتی اکونچی جماعت کو پڑھائے اتنا ہی بخریہ کار

سمچھا جائے گا حالانکہ تجربہ کی عبَّہ تر چھوٹے بیے ہیں یہاں خون بینیم ایک کرنا ہوتا ہے تب جاکر موتیوں کی آب و تاب نظر اس تی ہیے حب کوئی شخص مجھے سوال کر ناہے کہ" آپ کس جاعت کور طاقے ہیں" تو میں ہمیشہ پہلی جاعت کا نام لیتا ہوں خواہ اُن دنوں میرے یاس کوی اور جاعت کیوں نربواس طرح سوال کرنے والے کو کچھ ایو سی ہوتی ہے میراخیاں ہے کہ اسکے جل کریہ سوال باتی تورہے گالیکن اِس کے یؤجھنے کا مقصد وہ نہ رہے گا جواب ہے إن جيزوں پر زور دينے بي ببرے لئے ایک مشکل بیب کربیض د فعه مجھ یہ خیال ای اے جونکم خور تو خانوی کی جا عتوں کے کام سے زیارہ واقت تہیں بنے اس لئے ایسی باتین سو چا کرتا ہے اس کی ایک شال یواں تھی سمجھو کہ کسی مجمع میں ہند ؤستانی تقریر کا موقع ہولیکن کوئی شخص خواہ مخوا كے الكرىنى يى بولنے تو باربارميراجى ما ساہے كم اعتراض کر د ں لیکن اس لئے خا موش ہوجاتا ہوں کہ لوگ سے خیال نہیں کریں گے کہ یہ اصلاح چا ہتا ہے ملکہ یہ سمجیس کے کہ اسے انگریزی مہیں آتی ہے اس سے اعتراض کرداہے يُن نے اس قسم كے تجربے سے ايك نتيجر بركھي فكالاكم كام

كرنے والا اومى حيب ك اعلى تعليم شايائے أس كے ليے كام كرنے اور کام لینے میں بہت رکا وٹیس میش اتی ہیں بس یول سمجھ کہ کوئی کام مُشکل ہوتو و ممشکل تر ہوجا آ ہے - تھیں یاشن کرخوشی ہو گی کہ داکٹر دا کرصاحب جیئے ذہین ، سمجھ دار اور دِل والے آدمی ، تن من وصن سے اِسی یات میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگ تھیں اور تھا اے کا مول كو مجيس - الكي سطرو ل مين ان كے چند شجلے بها، نقل كروں كا جو انھوں نے اِسی مال کے پوم تاسیس برلوگوں کے مجمع میں کھلم کھلا شائے ہیں کر تعلیم کے بارے میں ہمارا خیال کیا ہے اور ہم کیا جا ہتے ہیں ۔ تقریر لمبی کھنی لیکن مٹبؤت کے لئے چند ہی جلے قتل کئے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ ابتدائی کے رط کوں نے " پؤم "اسیس" کی تقریب میں نما یا حصہ لینا سٹروع کیا ، دستزرکے مُطابق شیخ ای معرصاحب سال بھر کی رپورٹ مٹنا کر کا مول پر تبصرہ بھی کرتے ہیں ایک عگر فر لمنے لگے " مجعلے بانح سال کے تخربے سے جامعہ والول تے یہ سیکھا ہے کہ بلت اسلامی کی اصلاح وتر تی كے الے سب سے ضروري چيز جھو لے بحر ل كى تعلیم کا مفول انتظام کرناہے کہی وہ مینا دہے

جس پر قومی تعلیم کی نئی عمارت کھو ی کی جاسکتی ہے اس خیال سے جا مدسب سے پہلے ابتدائی تعلیم کے منے کو ص کرنے کی کوسٹسٹس کر رہی ہے" اسی طرح کچھ اور باتمیں کہتے رہنے انخرمیں سنجیدہ تقریر كالهجيه بدلا اورخوش ہوتے ہوئے فرائے لگے " مرسه إبترائي والع جن كم بال يس اس وقت ہم جمع ہیں اگن تمام پرانی رسموں کو جو النيس يستدنهي أن نكال إبر كررسي إن كى خواہش ہے کہ نہ صرف دیکھ کر بلکم عل کے ذریعے چیز وں کو سکھنے کی کومٹ ش کریں اس لئے ایک صاحب آب کے سائے تشریف لاتے ہیں" شخ الجامد صاحب كے منتف يُر اليا ل بحف لكن الول کی گوانج مرحم ہو کہ پھر تیز ہونے لگی یہ تیزی اس سے گئی کہ جناب رحيم الدين فال صاحب ابتدائي بنجم سرسے بير كك كدرك سفيد لباس مي علي أرب إي اور تو اور موزي می سفید ہن رکھے تھے مرسے کے تام او کوں کی طرف ایک سال کا کام لوگوں کے سامنے رکھانس ربوط کو جاعت

سب روکوںنے لکھا تھا انتخاب اس طبح کیا گیا کہ حس کی روٹ کا جو حصد بیند آیا و ہی ہے لیا گیا - طلبا کے اعدا دو سُمار افعیم كى كيفيت تو رحيم صاحب كى لكهي بدنى تقى" ميلا دانني" كا حال فضل الرحن" سبريات " نظهر " بنك " خليل الرحن ، كتب فا محرصديق الله وكان محديجيي" ابتدائي حال" اسلام الله مرحوم في ر کھاتھا ان کا انداز تھا بھی کھے بررگانے۔ تہدید محد نور فاس نے لکمی تھی ۔ یہ حضرت ملتنے میں اوروں سے کمچھ زیا دہ ہی تھے تعجب سے کر شکر ہے کا حصہ عبد المحی ظاں کی ر پوٹ سے لیا گیا اس سے کہ یہ اسینے سا تھیوں میں روا اکومشہؤر تھے مگر اس میں تعجب کی کوئی یات نہیں کام کے وقت سب رطکے رشی ہی یات کیا کرتے ہیں جیشی ہونی جا سے بہر حال " روا کؤ " کے یہ خلے مجھے پندائے

" بُرُرگو اور کھا کیو آپ تے جو ہما رہے اس جسہ میں زحمت فر مائی اس کا ہم بہت بہت اس کا شم بہت بہت اس کا ہم بہت بہت اس کے شکر یہ اداکرتے ہیں اور ہم لوگ آپ کی اس محبت کو کمجی نہ بھولیں گئے "
محبت کو کمجی نہ بھولیں گئے "
د یوٹ رحیم احمد کے اس چگے پر ختم ہوئی " جا سم کی یہ

ما لگرہ آپ کو بھی مبارک ہو" جلسہ ذاکرصا حب کے اس علان برختم ہوا کہ عارت کے لئے اعلی حضرت حضور نظام نے جس رقم کا وعدہ فرمایا تھا وہ مل گئی ہے اس طرح سب لوگ خوش خوش اپنے گھروں کو لؤلٹے

اسی سال ان داموں سے شہرسے آگھ میل دؤر جنا کے کن رہے جہاں سے آگرہ نبر نکالی گئی ہے جامعہ کی عارتوں کے لئے زمین خرید لی گئی اس کے قریب ہی او کھلا گاؤں ہے اس جلسہ کی ایک اور چیز یاد آئی ہے ہنگری کے مشہور پروفیسر گر مانس نے مشہور پروفیسر گر مانس نے نعرہ کی گؤ بخ میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کی بعد میں آپ کا آم عبدالکرم ہوگیا بعد میں آپ کا آم عبدالکرم ہوگیا

اسی رات کو جا معری د وسرامشهور مشاعره بواجی میں ناقب کلھنوی ، حسرت مولانی ، حفیظ جا لندهری ، اصغر گونڈوی ، سعید بر ملوی ، ساحر د لہوی ، کے علاوہ مانی جاکسی

عشرت رحانی اکبر حیدری نے اپنا اپنا کلام نشایا حنیظ جالندھری نے مولا ہا مخدعی کے غم میں تا زہ مرشیہ لکھا تھا غم کے ساتھ ساتھ سولا تا کی خصوصیات کو گرحتی ہوئی ا وازین فاص ا ندازین پرط ما تھا لوگ بھی جوش کے ساتھ شنتے رہے بعد بین یہ طرز جا معہیں عام ہوگئ بیلے سے یہ لیے ہوگیا تھا کہ ابتدائی والے عید پر اور انا نوی و گئیے والے تاسیس پر ڈرا ما کھیلیں جنا نچ براے لواکول نے بروفیسر محرر مجیب صاحب کی رہنائی میں ڈرا ما "کھیتی" اسٹیج کیا جو تحییب صاحب نے اسٹیج کیا جو تحییب ما حب ہی کا لکھا ہوا تھا ۔ بشیر صاحب نے اسٹیج کیا جو تحییب کا لکھا ہوا تھا ۔ بشیر صاحب نے اسٹیج کیا جو تحییب ما حب ہی کا کھا ہوا تھا ۔ بشیر صاحب نے کہیں کی جو نقل اسٹیج کیا ہوت ہی کا حصہ تھا ۔ بان ہی د نول دہلی میں کا محمد تھا ۔ بان ہی د نول دہلی میں کا نگر س کی مجس ما ملہ کا فلسہ ہور ہا تھا ڈاکٹر ا نصاری صاب کا نگر س کی مجس ما ملہ کا فلسہ ہور ہا تھا ڈاکٹر ا نصاری صاب اس ڈرا مے کے دکھاتے کے لئے مجلس کے سب لوگوں کو لینے ساتھ سے آئے ہے اسٹی تھے کے دکھاتے کے لئے مجلس کے سب لوگوں کو لینے ساتھ سے آئے ہے اسٹی آئے ہے اسٹی آئے ہے اسٹی تھے کے دکھاتے کے لئے مجلس کے سب لوگوں کو لینے ساتھ سے آئے ہے اسٹی اسٹی سے سے اسٹی سے اسٹی سے اسٹی سے ساتھ سے آئے ہے کہ سب لوگوں کو لینے ساتھ سے آئے ہے کے اسٹی می دیوں کی سب لوگوں کو لینے سے ساتھ سے آئے ہے کے اسٹی میں سب لوگوں کو لینے سب لوگوں کو گھیا کے سب لوگوں کو لینے سب کو لینے سب کو سب کو سب کو سب کو سب کو لینے کو سب کو

ڈاکٹر عابرصاحب نے عیدکے لئے ایک ڈرا ا ،
" سٹر پر لوط کا" لکھ دیا تھا اس میں یہ دکھا یا گیا ہے کہ اگر
لو کوں کو کھیک باتیں تبانے والا شطے تو وہ اپنی سٹرارت
سے اؤدھم مجاتے پھرتے ہیں لیکن ان کی طبیعت کے موافق
کام لکل آئے یا اٹھیں ایسا کام تبایا جائے تو وہ اپنی طاقت
کو برط ی خوشی سے اچھے کا موں میں لگا دیں گے عابرصاجب

کی یہ عادت ہے کہ وہ لاکوں کے سامنے سمجھ براجھ کی ہاتیں رکھتے ہیں اور مثالوں اور دلیلرل کے ذریعہ سمھاتے کھی ہیں یہ نہیں کہ شرارت کرنے پر کان کرھے اور دوطانحے ارفیکم تمام وا قعات اً قامت گاه اور مدرسه سے متعلق میں اس کے اس تماشے کے کھیلنے سے طرح طرح کے ارسکے اور ان کی یولیاں ساسنے آئی ہیں و کھنے والے جگہ جگہ ہے اختیار منہی کھی دیتے ہیں ایک منظر میں کسی روکے تے دوسرے سے کہا کہ تھا را کا ف تو جا یا نی ہے اس پر وہ لوظ کا بگر اُ بیٹھا اور سرموگیا كرتم نے ميرے كاف كوجا يا فى كينے كبه ديا كاف وكھاتے برك كهن لكا " فاص درخ آبادكا جها بواج وزخ آبادكا" سامان تیار کرنے کی ضرورت یوں نہ ہوئی کر اتا مست کا ہ ، مرسد اور کھیل کا میدان د کھاتے کے لئے سے فج کی سب چیزیں موجود تھیں روکوں کو بہت زیادہ رسکھانے کی ضرورت ہوں نہیش آئی کہ عابد صاحب نے جن جن رط کوں کو ساسنے رکھ کر الکھا تھا اُن ہی کو چُن لیا گیا اس سے اتعام کا سوال ہی پیدا متہ ہوا' کھر کھی جاب احد حسین صاحب نے محد نؤرخاں کو ایک سونے کا تمغر دے ہی دیا

اس سال کی ایک اور فاص چیر تعلیی کھیل کؤد کا طبست حس طرح مدان میں ورزشی کھیل کؤ دہوکتے ہیں اسی طرح إل ك ایک حصه میں تماشا نی اور دوسرے حصہ میں یہ کھیل دکھائے گئے بہلی جماعت سے گتوں کے ذریعہ دیوار میں ملکے ہوئے فریم من کہانی جوڑنے کا مقابلم، لفظوں کے ڈھیرسے مقررہ لفظ تكال لانا، دۇسرى جاعت والول سے سرميے رئيس كى طرح ہندسے لکھنے کی دورہ ، غرض کہ ہر ایک جاعت سے طرح طرح کے کھیل کر وائے گئے اور ا خریس اوّل ، دوم اور سوم ہ نے والوں کو انعا مات دیے گئے اِس میں نیض بنسخ منسانے کے بھی کھیل تھے کتوں پر مختلف ہرایتیں لکھ دی تھیں مثلاً " ایک پیر بر کھوسے رہو " اور زور زور سے رو و " " تحرب منسو" " فلا ل كے كان كرا و" " قلا بازى كھا أو" "كھنو سلام كرو" وغيره - يه كنة "اش كي طرح الله كرك ركه دك تھے پہلی جاعت والوں سے کہا گیا تھا کہ کوئی ایک گا اٹھا او ا در اسی کے مطابق عمل کر و اسدا لرحمٰن نے جب لکھنوی سلام کیا تر خوب "مالیا ل بجیس، معلوم نہیں اب یہ کہاں ہیں کیا کرتے یں ہیں جا عت سے جھٹی جاعت کے کام کھیل

تعلیمی کھیل" کے نام سے میں نے چیپوا بھی دئے ہیں بيك سال بنك، دُكان كا كاروبار بي كتنا تما برسب كأم ایک ہی کمرے میں ہوتا تھا مگر اب طلبار کی تعداد ، ان کی ضروريات كا خيال كرك نبك وكان علىده علىده كرون یں کر دئے گئے "اکہ لراکوں کی بھیرسے کام کا حرج مر مرد كتبه والول سے كها كياكه وه كميش بر دُكان كى معرفت كتابي فروخت کریں ما فظ صاحب نے جامعے فاص سرورق کے ساتھ اچھی اجھی کا بیاں بنوا دیں اس ب یہ نہیں چاہتے تھے کہ اتلی دی دُکان سے کو ٹی تعلق ہی سزر ہے، دہی منتقل ہونے کے بعد کھے عرصہ کے لئے تو یہ ڈکان شفیق صاحب نے علائی مگر کھر ما فظ صاحب ہی اس کے ذمہ دار ہوگئے ، ٠٠٠ ايرل کونک کا د وسرا سالانه طبسه جوا ، آخرين اُنتیس رؤُنبِے "پین اُنے نُو بَا بِی کی رقم یا تی رہ گئی تھی ا*س کنے* و کیس تی صدی کے حساب سے دس رؤیدے میں انے نقع

، پوں کے کام کے ہونے جمع ہوگئے تھے جویر ہوئی کرون چیزوں کو ایک ستقل کرے میں سچاکر رکھ دیا نئی

چیزیں تیار مونے پر پرانی ہٹالی جائیں اور نیا کام رکھ دیا عایا کرے۔ اس بچو برکے وقت دوباتیں ساسنے تھیں، ایک تو یہ کرنے کے والے لاکوں کواس کامسے مرومے دوسرے ید کر جہا زں کے لئے بہاں کا کام سمجنے میں سہولت ہوجائے -تعلیمی صندؤق، بچوں کے مضامین ، لکھائی کے توتے ، کہانی یا تظم کو تصویروں کے ذریعے کا سرکرنے والے جارت اباغبانی برومکٹ اور میلا دُالبنی پر و حکِث کی رو کدا د ، مختلف جارٹ اور نفتخ، بچوں کی بنانی ہوئی چھوٹی جھوٹی کتابیں اور رسانے یہ سب جیزیں دیوارکے ساتھ ساتھ اؤٹنی میزوں پر سلیقے سے رکھ دی گئی تھیں ، ڈرائنگ کا پھھلا کا ہم فائلوں میں اورنیا کا ا كتوں كے دريع ديواري لكا ديا كيا تھا ا ور کی جاعتوں لینی چہارم اور پنجم کے سالانہ استحان کے لئے جویز ہوا کہ طلبار اپنے سال پیرے کام کی ایک

کے سے جو پر ہوا کہ طلبار اپنے کان برے 6 کی ایک گاب تیا رکریں کا م ترتیب دینے کے لئے سلسلہ وارسوالات دے دیئے گئے تھے مثلاً کون سی کتا ہیں برط ھی ہیں ، کتتے مضمون لکھے ہیں تھا را کون سامضمون اچھا ہے اور کیوں،کون کون کی نظیر سکھی ہیں ، کتب قانے کے کن رسالوں کو بہند کرتے ہو نظیر سکھی ہیں ، کتب قانے کے کن رسالوں کو بہند کرتے ہو

اور کیوں تم اپنے مرسم میں کس قسم کی کمی دیکھتے ہو۔ تم نے این جاعت یا مرسه کوخو بصوت بنانے کے لئے کونسی مدد کی میلسوں کا رنگ کیا رہا ، تھاری سب سے اچھی ڈرائنگ کوُن سی ہے ، عرض کہ اسلامیات، صاب ، یاغیانی ، ڈرائنگ ار دواشعبه جات ، جليے ، مرسه كا انتظام وغيره كے تعلق بہتے سوالات دئے گئے تھے جن سے ہرایک کے کام کی جانج بروال ہویائے۔ رو کو ل نے اس کتاب کے لئے اجاساسر ورق کی بنایا - مخد تور فال نے مور، طوطا ، مچھل ، دو مفتر ہے اور ایک نهنی إن سب چرو ول كو ايك مي صفح مين اس طبح ترتيب ديا تھا جس سے خوتصورت سر ورق" بن جائے، درمیان می لکھا ہوا تھا "ہمارا سال بحر کا کام" اس سوال کے جواب میں کم ا ملار کی غلطیاں کس طرح ورست ہوئمیں محمّد نورخاں ایک جگہ لكفت بي

' پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم کو جاعت میں ایک ایسا طریقہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر ہم اس پر دھیاں ہیں تو حرفوں کا جوٹر تو رٹ کتن ہی مشکل ہو علطی نہ ہو گی دیہ چیز میں تھیں اُستا دوں کے مدرسے کی کہانی میں سمجاؤں گا) دوسری وجہ بیہ ہے کہ ہم کومضایا کٹرٹ سے لکھوائے گئے ہیں ہر دفعہ اطلام کی فلطیوں کے نیچے نشان کر دیا جاتا تھا جس سے یہ فلطیاں دُرست ہوگئیں، سیسری وجہ یہ ہے کہ یُں کی بول کا مطالع اکثر کیا کرتا ہوں اس سے فلطیاں بہت کم ہواکرتی ہیں"

ن نری اور گلیه والے ہمارے کا موں کو عورسے دمکھھ رہے تھے یہاں کھی پرط ھائی میں جشجو اور تلاش شروع ہوگئی تھی، جن کا موں میں چھولے بچوں کی مدد کرنی جا ہے وہ اس کے لئے تیار تھے بنائچ میلا دالنی کے جلسے میں ٹانوی دوم والوں نے سعید صاحب کی ٹگرانی میں برطسے ہیا نے پر ہندوسا اور عرب کے راستوں کا نقشہ پیش کیا تھا اس میں سمندر اور خشکی کا راستہ اور ہوائی جہازوں کا زیر عور راستہ کھی دکھلایا تھا۔ مرسہ شاخ نے بید کی کشتی ہیں روضہ پاک کا نقشہ ناکر دیا

بی میں اتحاد والوں نے ڈواکٹر ہاٹیم امیر علی ، کرنل جیر ڈ اور مولا ٹالسزاد سبجانی سے تقریریں کروائیں انجن کی دعوت بر حگر مرا دائم با دی نے بھی اپنا کلام منایا گریم بچوں کے لئے کچھ نہیں کھتے ہیں

چبیس، کو حمید صاحب زبیری مینالیس بوممود حسین خال صاحب چ نتیس، نور عبدالکریم صاحب پشاوری حالیس ، انورخان صاحب سینا لیس، بد معرضین صاحب حدراً ا دی سینس اور مسرے (یعنی رئیس احرصاحب) زمانے میں اکتا لیس طعے ہوئے یں نے یہ فہرست اس سے درج کی ہے کہ اس سے اتجان کے اک صدروں کے ام اور ان کے کام سلسلہ وار سامنے ا ماتے ہیں اِن میں سے چھ اومی جن پر بد نشان بناہے اُستاد ہو گئے ہیں' کو والے جن کی تعداد تین ہے رہنما (لیڈر) ہوئے ہیں، ازرماں صاحب ایا کاروبار کرتے ہیں، رئیس احرصاب اخبارظا فت کے مرر ہیں جب کھی جامد کا معاملہ لوگو س سلنے آتا ہے یہ اچے اچے مقالے (ایڈ سٹوریل نوط) لکھتے ہیں۔ یات میں یات نکل ہی اُتی ہے جا معہ کے مُرانے طالب علم معين الدين صاحب حارث جرمبني سي حكيم أبل فال حما كى يا د كار مين روزانه اخبار" اجل" تكال رب أي يه كمي جامعه كى ترتى مين مرصرف ليسخ اخيار مين لكھتے ہيں مبلكر كھير اور كام ا بھی کرتے رہتے ہیں مثلاً رسالہ جامعہ اور بیام تعلیم کے خرمیار بنا نا، كمتيه كے كتا بول كى فرمائش د كوا نا- سيرروان جامع

کے وکن نیا اوغرمیا مدیکے ہونے کے طالب علم کی حیثیت سے مارٹ صاحب عُس طح کام کررہے ہیں اس کا حال 'نیسویں سال کی کہانی میں لکھوں گا حیب کہ میں بیٹیئی کے استا دوں کو کچھ سمجھانے کے لئے وہاں گیا تھا اور حارث صاحب کے ہاں ٹہراتھا دا كر عا برصاحب كي ممراني مين اس سال ار دو اكا دى والوں نے بھی لائق لائق لوگوں سے علمی مضایین پرط صوانے کا قاص انتظام کیا تھا پہلے جلسے میں پروفیسر وہاج الدین صابح نرسب کی باتوں برروشنی ڈالی پیمجیب اتفاق ہے کہ مرصول كى طالب على كے زمار ميں مجھ جن جن اوكو سے قاص طورور واسطرراب يعني مولوي عبدالحق صاحب بروفيسرواج الديشي مولوی احر علی صاحب ان سب لوگوں کا تعلق جا محب اتنا ہی گرا ہے جت اس کے قاص محدر دوں کا ہوسکتا ہے ، وباج الدين صاحب تواميح كل جامعه عثما نيرك النب السرمامة کے مدد گاریں - انتفای قابیت بلاکی ہے ، (یا کام بہت گیرتی سے کرتے ہیں۔ لُطف یہ کہ ایک طوف علمی تقالے پرط سے ایں دوسری طرف دفتری کاردبار بهترین طریقے سے انجام دیتے ایں . گلیے کے رو کول کے لئے ڈرامے کھی لکتے ہو سالہ جامعیں

ہ بے کے اچھے اچھے مضامین و مکھنے میں کاتے ہیں - پرط معاتے بھی غرب بین" افت دون کا مرسه "دهیدر" با د دکن بین ایک ال میں نے ہی سے برط صاب میں محنتی اور محبتی ا و می ہیں ، مجھے اس قسم کے لوگ پشد ہیں جن میں علمی اور انتظامی دونوں والبيتي يا في جائي - حب بن جا مدعثا نيم ديكھنے كيا تو آپ تے ذ اكرصاحب عايدها حب اورمجيب صاحب كي خبريت يوهيي تقی ڈاکٹراوسف صاحب کے بہاں حب میںانے الاقات موقی لا سعر كاتد كره ربتا سے - جا معر كا كوئي شخص جو انفين جا نتا نہو ریا تیارف جامی کی صورت میں کرائے تو میرا خیال ہے یہ اسی طرع بیس ایس کے جس طرح میرے ساتھ پیش اسلے ہی جا معہ کی محیت نے کتنے ہی وؤر دورکے لوگوں کو ایک دوسرے ملا دیا ہے ۔۔۔۔۔ اِ ں تو جلسوں کی یات ہورہی تھی دورسے میلے میں قاضی عیدالغفار صاحب نے جا ل الدین افغانی کی سیرے پر مضمون پڑھا تیسرے میں مولانا اسلم صاحب جیرا جیوری نے " مصر کی قدیم تهذیب پر اسلام کا از " کے عُنوان سے آپنے خالات کنائے، مولانا کو ارکے اسلام سے خاص ولچیلی سے وا تعات كوعقيدے سے بيس لمكم عقل سے و كھے كى كونسٹ

كرتے ہيں، قرام ك مشريق كوسيدھ سامنے طريقے سے سمجھا ديے ہیں ۔ فارسی خوب پر مطاتے ہیں - بجوں کے سے اسلامیات کے ایک دورسانے بھی تکھے ایں - اپنی زندگی جا معہ کے لیے وقف کردی ار دو ا کا دمی کی تاریخ میں ۹ر ایر ش سیمیل کلیم کا و د جلسه میا عثر یا دگار رہے گاجس بی ایک مضمون کی موافقت بیس ڈاکٹر ڈاکر صین فاں ما حب نے اور اس کی مخالفت میں خراج غلام السيدين صاحب نے تقریر کی تھی مضمون یہ تھا کہ " مندوساني يونيورسليول كي موجود وتعليم تا قص سع" حايت ين داكثر سعيد، دراكثر عبدالعليم، مولوي تورالرطن صاحب اورسیر محل حسین صاحب نے تقریرس کس لیکن مخالفت کے میان میں ایک ہی سردار تھا تینی سستدین صاحب-سيد حجل حسين صاحب ترايني تقريرين يات بات يربنسا دیتے تھے لوگ اس جلسے بہت خوش تھے ۔ کبھی کبھی اس قسم کی مخلیں کی گرم ہوجا یا کریں توجیل بہل رستی ہے ا ور تفریح کمی ہوتی ہے ۔ نقل کرنے والول کو موقع مل ہاتا ہے اور سکینے والے فائدہ اٹھاتے ہیں بچیلے سال کی طرح اس سال بھی امشا واور آالیق صافیا

کے جلنے میں میں نے ایک مضمون پڑھنا جس میں اس بات پر زور دیا تھا کہ مدرسہ اور اقامت گاہ میں ہم یہ ہم کوگ کریں کہ یہ مدرسہ ہما راہے اس کے چلانے والے ہم ہی لوگ ہیں اس کا نقصان ہما را نقصان ہے اس کا فائدہ ہماری زندگی کو قوّت بختے والا ہے ۔ جرکچھ شنا رہا تھا وہ ایک حکمہ کی فائڈ پرری کرتے کے لئے نہیں بلکہ ول سے نکلی ہوئی باتیں تھیں اس لیے سب نے دھیان سے شنا

نواب اکبریار حبگ بها در، خواجه غلام است بدین صاحب قاضی عبدالغفار صاحب ، مس کوب لیند (گلاسکو) در اکثر ارش شیکی منشی پریم چند نے مدر سه کا معا کند فر ماکر ایک کتاب میں اچھی منشی پریم چند نے مدر سه کا معا کند فر ماکر ایک کتاب میں اچھی رائیں کھیں

اپی را یا سیل جس مرسہ میں بیسب کچھ ہور ہا ہو کھلا وہاں کا برانا نصاب تبلیم برلانہ جاتا!! نصاب کی تیاری کا کام سال کے شروع میں مختلف نوگوں کو دے دیا گیا تھا ان لوگوں نے چھ جیسنے کی تلاش ا ور جبیوسے کام لے کر اپنے اپنے خاکے میں کئے کھر کئی جیسنوں کی ان فاکوں پر استا دوں کے میسوں میں گفتگو ہوتی رہی یا لاخر مجلس تعلیمی نے اس کی منظوری

دے دی اور ما نظر صاحب سجل عامعہ نے برطی محنت سنے چھیوا دیا۔ یوے سائزکے سواسوصفحوں کا یہ نصاب صرف ابتدائی جھ جاعتوں کا ہے - اس میں برط تعانی جانے والی جنرول کی تفصیلات اور استا دوں کے لئے اشارے درج ہی کوتفش کی گئی ہے کرجس عمر میں جو چیز بچوں کو برط صانی ماہتے وہی اس میں کھی جائے۔ ایسا مواد اتنا دول کے سامنے رکھا گیا ہے جسسے روکوں کی زندگی سنورے وہ اسے آس یاس كى چىزوں سے زيا ده سے زيا ده واقف بو جائيں خدائے تعالى نے ہرایک رائے میں جوج صلاحیس دے رکھی ہی وہ رفتہ رفتہ اسی طرح برط صین حس طرح ایک اچھا سرا کھرا یو وا برط متا ربتائے اگرات داس نصاب کوغورسے پرط ه کر لواکول کی مدد کریں تو انھیں ہی اپنے کام میں لطف آئے گا کیو مکہ اس میں کام کرتے اور کام نیتے کا ڈھٹاگ ہی اس طرح کا لکھا ہے اُر دوا گرری ورائگ کا تھاب ذاکر صاحب نے صاب اورمعلومات عامد کا برکت علی صاحب نے ، اسلامیات کا سعدانصاری صاحب نے اور لوگوں کی مدد سے تیار

تعلیمی سال فتم ہوتے وقت ٹیں نے آئدہ سال کا کمل، پر وگرام ٹیار کرکے فینخ الجامعہ صاحب کے پاس بھجوا دیا حتیٰ کہ مختلف کا موں اور صلسول کے شروع ہونے کی تا ریخ دن ادر وقت بھی لکھ دیا تھا

ر ران بنا کے لیے حیدر اباد وی تو حیات تا کی میوں کی یہ چھٹیاں میں نے گھر برگر اریں تھوٹے سے دام جمع ہو گئے تھے اور کیوں نہ جمع ہوتے تننواہ بھی کچیس کی بجائے چالیس ہوگئی تھی کچھ فرض نے کر مرحوم بولے بھائی کی بجی کی شا دی کر دی۔ اس بچی کے ماں باپ بجین ہی ہی میں النڈے پیا رہے ہوئے تھے ، دا دی نے بالا بوسا تھا جب میں گھر گیا تو والدہ بہی کہتی تھیں کہ ان کی زندگی ہی میں اس کی شا دی کرا دؤں۔ افضی اس بات کی بہت تھر

رہتی تھی کہ ان کے سامنے ہی یہ بچی گھر بارکی ہوجائے شاید والدہ کو یہ خیال بھی رہا ہو کہ گھر کی طرف سے بے فکری کا جو الزام مجھ پر لگایا گیا تھا اس کی صفائی ہوجائے کیونکہ وہ میرے خلاف کچھ سُننا نہیں چاہتی تھیں

وانسی بر برهبی درکن) میں ممکر صین صاحب کے بال تھہرا حسین صاحب جا مدے ہی۔ اے ہیں، ابتدائی بنجم میں داخل ہوئے ہے۔

میں داخل ہوئے تھے ۔۔۔۔بعض لوکے جا مدی خصوصیات اور روایات کو اس طیح اپنالیتے ہیں کہ وہ جہاں بھی رایں جس حال میں رہیں ان خصوصیات پر عامل رہتے ہیں جُسی صل جس حال میں رہیں ان خصوصیات پر عامل رہتے ہیں جُسی صل بوتی جا مدے اپنی فرصت کا بامدے اپنی فرصت کا دار کر جز خرشی مجھے عاصل ہوتی ہے وہ اُن نعمتوں میں سے ایک ہے جر خدائے مجھے دے رکھی

بیماری کے زمانے میں کسی کا خیال کرکے اگر تسکین ہوتی ہے تو وہ حسین صاحب ہیں حالاتکہ جا نتا ہوں کہ وہ مجھ سے سینکرہ ول میں دؤر رہتے ہیں ایک دؤسرے کے قریب پہنچنا بھی ایک ہم طر ہے حصین صاحب کا چال جن موتے کا ہوجا ا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈکھ میں دوستوں کے قریب اور سکھ میں اُن سے لا پر واسے رہتے ہیں عرب کی جہان نوازی مشہورہ اِس اِسے میں عرب کی جہان نوازی مشہورہ اِس اِسے میں محین صاحب تو ایک طرف رہ دے ان کے بھتیج رجن کی عمر اِس وقت چار پانچ سال کی تھی، اس جہان نوازی کا نبوت تھے میں وقت چار پانچ سال کی تھی، اس جہان نوازی کا نبوت تھے باغیچ کا ہنگا مہمتقل صورت اختیار کر چکا تھا۔ بنک، دُکان کا باغیچ کا ہنگا مہمتقل صورت اختیار کر چکا تھا۔ بنک، دُکان کا کار ویار چلتے لگا۔ کتب فانے کی رونی برط ھی، جاعتوں کے سامنے نئے نئے کام رکھے جانے گئے۔تعیمی کرے کی ناکش سامنے نئے نئے کام رکھے جانے گئے۔تعیمی کرے کی ناکش میں جن اضافہ بول کے سامنے میں جنگا مرب ا

یں ای ای در ہوئے می روس کی حرب روس کے سروع میں سنگا سروا میں جہل بہل نظر اسنے لگی ۔ نئے روس کو بند استا واس مخطے کو و سراتا تو یہ مسکرا دیتے ۔ رس کوب لینڈ دگلا سگو) نے بچوں کے چہروں سے شوق شکیا دیکھا ۔ ڈاکٹرا برش سلے دبرین ) نے بہاں کے کام میں اسپنے لئے اجنبیت محسوس نہیں

اکی - منشی پریم جند کو بچوں کی تخریروں میں ۱ دبی جلک نظر اسنے گئی - تاضی عبدالغفارصا حب کو" زندگی سے اُفق پر اس چیو ٹی سی مشعاع سے آتا ب کی آمد کی خبر معلوم ہونے گی افاضی صاحب کا انداز شاع انہیں مگر ہر چیز کا سمجنا ضروری کہ دی۔ معلوم نہیں تم سمجھ یا نہیں مگر ہر چیز کا سمجنا ضروری بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ منعو کہ خواجہ خلام السیدین صاحب نے کی کہا۔ یہ تھہرے اُسٹا دول کے اسٹا دمگر تھا رہے کام نے اُن پر بھی افر کیا فرمانے گے "یہ ایک نہایت قیمتی نجر بہ ہے اور جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں صبحے اُ صولوں پر کیا جا رہا ہے اور جہاں تک میں درکھ کے اسکا و کرنے کے اس دول کے اور جہاں تھا اور جہاں تھا اور جہاں تھا اس کا نقشہ نظم میں کھینچ دیا گھفت یہ مدرسہ میں جو کچھ بور ہا تھا اس کا نقشہ نظم میں کھینچ دیا گھفت یہ مدرسہ میں جو کچھ بور ہا تھا اس کا نقشہ نظم میں کھینچ دیا گھفت یہ مدرسہ میں جو کچھ بور ہا تھا اس کا نقشہ نظم میں کھینچ دیا گھفت یہ مدرسہ میں جو کچھ بور ہا تھا اس کا نقشہ نظم میں کھینچ دیا گھفت یہ مدرسہ میں جو کچھ بور ہا تھا اس کا نقشہ نظم میں کھینچ دیا گھفت یہ مدرسہ میں جو کچھ بور ہا تھا اس کا نقشہ نظم میں کھینچ دیا گھفت یہ مدرسہ میں جو کچھ بور ہا تھا اس کا نقشہ نظم میں کھینچ دیا گھفت یہ مدرسہ میں جو کچھ بور ہا تھا اس کا نقشہ نظم میں کھینچ دیا گھفت یہ مدرسہ میں جو کچھ بور ہا تھا اس کا نقشہ نظم میں کھینچ دیا گھفت میں کھینے دیا گھفت کے کو شنو

## ئر ہماری جامعہ ئو

اب سے چند بھینے پہلے رہتے تھے ہم خوش گھر اپنے

دیکھتے کیرتے سیرتاشے! کھاتے بیتے مردے الرائے

کھتے پرط صفے سے نہ خبرتھی جانے تھے بس کھیل کھلونے

ایک دن اتبا گھریں آگر سینڈ سے مجھ کو لگا کر

د ل کے مکمڑے استکھ کے تا ہے كينے لگے او ميرے پاہے ما نو م میرا کہنا ؟ تم سے میں ایک بات ہول کتا جامعہ اُس کا عام ہے بیٹا و ملی میں ہے ایک مرسداتھا باکے وہاں تم لکھنا راضا تم كو وبال يس بنها دول گا خوش بهت وال بستين بي كر ابنا اس كيت بن بح د ھک سے کلیجہ ہو گیا میرا س کے یہ سب آیا کا کہتا!! ا نسو وَں سے منہ دھونے لگائیں مُبِکیاں ہے کر رونے لگائیں لِي الله المجال المجال المجال سين عرابات لا الا آنے پریش ہوگیا راضی! دی پیراماںنے بھی تسلّی جھوڑ کے جب جانے لگے ایا ما معہ یں لائے معے آیا م بكهول مين م تسؤ مهر لايا اب تو بہت ہی میں گھیرایا ساتھ کئی ارد کوں کو لائے ارشادالحق صاحب أك یہ تو ذرا نہیں روتے دھوتے مجھے سے کہا یہ بھی توہیں کے ساتھ ا بان کے کھیلو کو دو تم بھی یوں ہی بہلا لودل کو طوط اس س بلا اوا سے الم يه ويجره كنسا ب بولی سنو تو خینے مبکل یه مقمری تو سفیدی بالکل مرُغ برن خرگوش كوار یے ہوئے ہیں جا توراکٹر

م وُ چلو ہسکول کو ملدی لو وه بچی اب دوسری هنشی پیرول پر اک ہیشت جانی یر صنے کی اب باری آئی ہا تھ میں کچھ تصویریں لائے ائے وہ مُدَهو لی صاحب کئے اور ایک احیا قصته متایا یا رسے سم کو یاس میلایا اور کہانی ایک سُناتے روز ہیں ہیں تا ش دکھاتے یوں بی الس رستہ یہ لگا یا يۇں سى كئى دِن تك سمهايا پرہم سے سنوائی کہانی بيد آپ سنائي کياني انے لوہم تر را صفے لگاب صين لفظ تع ما ن سي 200 2 4 41111 العانبية في مرحد یرط صنا وط صنا ۱ گیا یؤں ہی کھول کے ہم کوبلا دیا ہؤیں ہی ير گمنٹي ہے باغیجہ کی اب یہ بچی ہے کیشی گھنٹی کھیت کو استے یانی دیں گے آؤ وہاں اب کام کرس کے باغ بمي احجا كهيت بهي احيا واه وا! واه وا! واه وا! واه ایک طرف ہے گاجرمؤنی ایک طرفت بهرسول میوالی ا کی طرف ہے کھل گھلواری ایک طرف سبزی ترکاری الهجيّ ب شام احتّاب سورا اب توبهاں جی لگ کیا میرا كمويريه سيال لكمول كا آیا کو خوش خبری دؤل گا

کھیان پوط صنا کھیت کی معنت ہوتی ہے ہر وقت جاعت
پانچوں وقت خداکی عبادت ہوتی ہے ہر وقت جاعت
جامعہ میں آرام سے ہیں ہم
جوں کی اور است ادول کی بارب سب ہوں مُرادیں پاری یا میں ہو چرما جامعہ کا دُنیا میں ہو چرما جامعہ کا دُنیا میں ہو چرما ہر ول میں ہو انتخا ہیں کی ترقی ہو اس کی ترقی

تيرهوال سال

است سلاوا کی کی است سلاوا کی سلاوا کی سلاوا کی است سلاوا کی جب سا لا نزامتحان کا میاب کر لیا تواب یہ سوال کو کی اہمیت ہی خرکھا تھا کہ سنستم کی پرخوہا کی کا انتظام کس مدرسہ میں رہے مدرسہ ابتدا کی سر طرح سے اس جاعت کی ذمہ داریوں کو اُٹھا نے کے قابل ہوگیا تھا لوکوں کو برطی خوشی ہوئی جب الخیس یہ بتایا گیا کہ اِسی مدرسہ میں مزیم ایک سال رہ کر وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ تقریباً یسب ایک سال رہ کر وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ تقریباً یسب وہی را می مدرسہ میں ایک سال رہ کر وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ تقریباً یسب میں اُٹھ را تھا بھر انھیں خوشی کینے نہ ہوتی اِ ان سے یہ بھی کہ دیا گیا گئا دار آ تھا بھر انھیں خوشی کینے نہ ہوتی اِ ان سے یہ بھی کہ دیا گیا گئا کہ آب لوگ خوش تو بہت ہورسے ہیں لیکن یہ سمجھ سے کہ کیا گئا کہ آب لوگ خوش تو بہت ہورسے ہیں لیکن یہ سمجھ سے کہ

اسندہ سال ساتویں جاعت بینی ٹافوی اول کا اضافہ بہاں نہوگا یہ مدرسہ ابتدائی ہے اس کی عدیہیں گ ہے پھر آپ کا ڈوٹو وُل تیزی کے ساتھ بڑھنے گئے گا اور آپ بڑے لوکوں میں شار ہوتے گئیں گے۔ آپ کا اور بہاں کے لوگوں کا جوڑ بے میل رہے گا۔ کھیل کھلاتے وقت، جلسے اور ڈراے کراتے وقت اسا دوں کو مدرسہ کے سب لوکوں کو جمع کر کے سمجھاتے وقت اسا دوں کو وُنوار می رہے گی اگر ٹانوی اول اور دوم والے بھی بہیں جم کر بیٹے جائیں۔ لوک کے کہنے گئے ہمیں منظور ہے گریہ اِت تو بی ہوئی ا کرسٹ میں۔ لوک کے کہنے گئے ہمیں منظور ہے گریہ اِت تو بی ہوئی ا کرسٹ میں عام میں رہے گی ایا " ہاں اِس شرط

ایک طرف شنے منے درجی و درسری طرف ننے منے در ایک طرف شنے منے درجی و درسری طرف ننے منے درجی درجی درجی ایک اب طلبار کی تعدا د سوسے اؤپر ہونے پر جی کی کا سوال نہیں رہا ۔ یہ جیر تر بچلے سال ہو کی تھی دیکھتے دیکو ایک تعداد فریل میں طلبار کی حاضری ایک سوبچاس ہونے پر ایک دن کی جی ترا نہیں طلبار کی حاضری ایک سوبچاس ہونے پر ایک دن کی جھٹی دے دی جائے گی کئی تعداد ایک سوباون تھی اس سے یہ مشکل نظر آر ہا تھا کہ حاضری ایک سوبچاس کی ہوجائے بھر بھی

راکوں نے کوسٹ ش شرع کردی تقریباً ایک سو بنا لیس کی ہری ہوجاتی تھی مگر یاتی بانچ جھ اوا کوس کی حاضری یؤری کرنی مشکل ہوگئ تھی۔ اِنٹی بڑی تعداد میں یا پنے سات لڑ کوں کا غیر ماضر ہو ، معولی بات ہے مجے تراس وقت برط مرہ آیا کہ ایک دن ترانه کی صاخری ایک سوال نخاس مولکی تھی لراکوں تے بہت شور میایا کہ" اسٹرصاحب ایک لڑکے کی کمی کوئی یات نہیں ہے چھٹی کر دیجے " نیں نے بھی کہا کہ لینے کو چھٹی ہے او مگر د کھ او کہ بیجھٹی وفر پر صور کی حاضری پرانے کہائے گی لرد کوں نے کہا اچھی بات ہے ویکھنے ہم کھی کومشنش کرتے ہیں بستے ابس میں عہد دیمان کیا کہ کل کو کو ٹی ارماکا کھی غیر صاضر مذر سے گا دؤسرے ون ووبیار لرمکوں کو اٹھالائے اب اعلان کی محاجی کیشی جس و أتت لرا ك راورت ورس النتي كررت تفي ايك ورسيس \_\_\_\_ بھر ا خری لڑکے نے کہا ایک سواکیا ون \_\_\_\_ راك زوروں كى "الى بچى - يى نے جُولِي كى تصديق كردى احمظی صاحب موگاسے اسکے تھے ان کی بجائے جا مح ايك اورطا لب علم عبدالواحد صاحب كوبهج ديا كيا- احد على صاحب نے ایخویں جاعت کی میں برستور مہلی اور اسٹری جاعت میں كام كرتا رباب وقت بيجيك سال كى ظرن البهجى دومكر تقتيم تقسا (در بیریڈاول میں اور دوست میں) کیونکہ دفتری ذمہ داراں بڑھ گئی تھیں اوران کاروائیوں میں بھی دلچیبی لیٹے لگا تھاست میں صرف دو بیریڈ ہونے کی وجہ سے پر دحکے جلانے کا دقت میرے گئے دو بیریڈ ہونے کی وجہ سے پر دحکے جلانے کا دقت میرے گئے محدود ہوگیا تھا۔ تاہم حساب معلومات عامہ کے اُت دکی مدوسے اس کام کو جاری رکھا

ششم کے یہ روے پرومکٹ کے ذریعہ کام کرنے کی ہیج سے وا قف ہو گئے تھے ان کی خواش تھی کہ ا ب کی د فعہ ممیلا والنبی بر و حکت بر اس طرح کام کریں کر سجوالی تا میاں دؤر ہوجائیں اور ایک ہی کام کو ننے ریک میں میں کرنے اور ننی نئی ہاتیں سیکھنے کا موقع مل جائے ویسے بھی درسہ والول نے کے کہ لیا تھا کہ ہرسال خاص فاص چیزیں نئے نئے رنگ یں جس طرح دمیرائی جاتی ہیں مشلا "قوى سمفته" " جامعه كى سالگره" وغيره اسى طح " ميلا مُوالبنى" كو جى شال كرايا جائے - يات مجى ٹھيك بنے جن چيزوں سے ہارا خاص لگاؤ ہے ان کی او تازہ رکھ کر میں ان سے فائدہ اٹھا ا چاہے انتظر کی ویدگی ہارے سے نوزے - آپ نے جیس بتایا ہے کہ اپنی نیکت نامی اور دوسرول کی بھلائی کے سئے کیا کھے کرنا ہوگا۔ زندگی تھی كا في بيني اور دن گزارت كانام نہيں ہے لكداس يں وہ كوشيں في

داخل ہیں جو بڑائیوں کو دؤر کرنے اور اچھائیوں کے اختیار کرنے ك يع كرنى يرط تى بين -ان بى كوست شوں كوسمانے كے الت برال "ميلاة والنبي منايا جاتا ب كوست شول كايد طرايقد الركسى براك أدى کی زندگی کو ساستے رکھ کرسمجھا یاجائے تریات جلدی سمجھ ہیں آجاتی ہے ہارے سے استحضرت سے بڑی دیرگی اورکس کی ہوسکتی ہے ؟ ام یکی زیرگی میں محنت ، شی عت ، قربا نی ، امزادی ، زیمه ولی معبت اینے محن لینی مداکی عبارت مسمحن کے بندے لینی لوگوں کی خدمت اِن سب چبزوں کے نموٹے موجود ہیں - جامعہ کی تعلیمات کی بنیا د ہی ان چیزوں پر ہے قرآن سفریف اس کئے نازل ہوا ہے کہ اس تعلیم کو تھیلائیں یہ تعلیم کسی ایک فاص جاعت کے لئے نہیں اُڑی ہے یہ ترسب انانوں یں پیٹلا نے کے لئے سے اِس کے سندو، سکم، عیسا کی سب پر وسول کے ساتھ ہا رامیل ملاب رہتاہے ہم "میلافوالبنی" کے جلسمیں قاص طور پراس بات کو بھی ڈسراتے ہیں کہ آ تحضرت نے بڑوری<sup>ں</sup> كے بارے من كون سے فرائض ہارے ذمر كئے بيك اب يدوكھو کر اِن ہی چیز وں پر تھا رے ساتھیوں نے کس طرح کام کیا اور اسے کس رنگ میں پیش کمیا

سط الله مين ربيع الاول كا دمينه الست اي مين برا "ا تعا لراکے ہا کے اِس إرا دے سے واقت بوگے ستھے کہ اِس جیس میں ہم کون ساکام کرنا چاہتے ہیں " پھر کی صورت ہوگی ،" میں لے بات جاری رکھتے ہوئے کہا م كام شروع كرديل كي " لراكول في كبا " کیئے " ؟ " تقریرس کھیں نظیمی یا دکریں" ایک رسے نے کہا رو کلیوں کی صفائی کریں" دؤسرے نے کہا " الجى سے "!!! تىسرے نے دوسرے كى طرف كھولتے مرایک را کا کچه نه کچه بول رباتها - اجها خاصا شورود " بها في ايس توكام نهي طلح كا ، ايك ايك إسط " إن صاحب أب بتائي" ايك أواز أني " بنا یا تو جائے گا نگر یہ بھی سوچا ہے کہ اگر ہم نے یالک انیا ہی صلم کی جیسا کھلے سال جواتھا تر لوگ کی کہیں گے؟

" كس س ك لقل كي ب " ايك ت كما

" كهيس كي بس ديكه إلى أنا وانا كيه نهيس" وأوسرك في كها " دیجیب نه بوگ " تیسرے نے اس سطے کو وال وال "اور لوگ کہیں گے چاوجی یہ تو پچھنے سال دیکھا تھا" ایک روے نے وسک پر ہاتھ ارکرکا " یس سے شے کام زوں " دؤسرے نے کہا" اور رنگین لب ہوں" تمسرے نے كما سين بن تفق بول" ین نے یوری جاعت سے مخاطب ہوکر کوا " كى يەسىساكى خوااش سەج ؟" " برایر ہے شک اور کیا " ایک ہی وفت بی خلط ملط بر عظم فنانی دئے « اچها تر یون کر و بچیلے سال میلا ڈالنبی پر دمکٹ بر جو کاب شائع ہوئی ہے باط ھر اس کے جار جے کرد را) اگر دو کے سلسلہ میں مضامین اور تظمیل لکھے مرتصے 186 رس معلومات عامه میں نقشے بنا ما اور ان سے متعلق

معلو ما ت

دس حساب کا کام دس ڈرائنگ میں عرب کی تصویریں ۔ وعوت نامول وُّرْائن اور آرائش کا کام اب یہ وکھیوکہ ہرایک مصدیں ہم نے مجید سال کیاگام كيا تها اور اب كيا بونا چا سبئ - يدهي د كههو كر يجيلے سال كا وه كون ساكام ہے جيے تم ركھنا جاستے ہو وغيرہ یہ کام ایک ایک جے کونے کر کئی دق میں کیا گا اولوں نے اپنی اپنی تجویریں بیش کیں میں حیرت میں رہ گیا اسی اسی تجویزی سامنے المیں جو میرے ذہن میں بھی نہیں تھیں اور نہ اتنی اچتی تجویزیں میں اکیلا سوچ سکٹا تھا۔ان میں سے چند دیجیب تجویزی تھارے تیائے رکھا ہوں جس میں یہ معاوم ہوجا کے گاکہ تھا رے سا تھیوں نے سوچا کس طرچ ہے س فياب احمر بچیلے سال حجو ٹی برٹری ایسی کئی کٹا ہوں کی فہرسٹ تیا کی تھی جو آپ تحضرت سے متعلق تھیں اور ان میں سے سر ایک تے متعلق لکھا تھا گریہ کام ہارے سے زیادہ ہے۔ سب

كا بي سرسرى طور بر ملى نهين ديكھ سكتے آپ ائسى كا بين بلا دیکے مجر ہارہے گئے اسان اور دلچیپ ہوں ان میں سے سى ایک کے یا رہے میں ہم اپنے خیا لات ظا سركري كے

" آ تحضرت کی رحد لی - آ تحضرت کا صبر و استقلال ا تخضرت کا وشمنوں کے ساتھ برتا و ان پر مضاین لکھے ماسکتے ہیں

ا بوالکام ' نظنیں بہت سی ہوں جس میں حضور کے گیت ہوں ' نظنیں بہت سی ہوں جس میں حضور کے گیت ہوں اور پیدائش کے سال کا ایک مضون ہوا ہال میں بلب ر محمر " لكها باك

ہندوشان اور عرب کا راسستہ آنخفرت کے مخفر مالات کے ساتھ ، یہ مجلے سال ہوچکا تھا تر اس کو ہٹاکر دوسرا تقشه بناكر وه مك دكها كي حن مي اسلامي حكومت مو إلى مين ملب سے " محرد" لكها حاسك ر معلوم نہيں أخرى جُملِم ا بُرا لكلام سے سمیع نے نقل كي سے يا سميع سے ابرالكلام

عيدالعزيز

مید حرید بھیے سال ایک نقشہ ایسا بنایا گیا تھاجس میں عرب اور ہند و سان کا بحری اور برّی راستہ دکھایا گیا تھا اب کی دفعہ ایشیا کا نقشہ ہر ایک سے بنوایا جائے جس بی رصرف مُقدّی مقا مات کوظا ہر کریں اسلام الند

اسلام المسلام المسلام عرب کا رک برط القشہ ہوتا جا جئے اس نقشہ میں ہاڑی کے بیجے سے سؤرج نمکل رہا ہوجس نمیں لکھا ہو" آفتاب رسات" اور اس کے اس فیس بیلی اور ان کا تعاقی کجلی سے جو اور اس نقشے کے اور ہار برط اموا ہوجس و قت حاسہ جر وع مونے والا ہو تو تام بجلیاں گل کر دی جا میں حبسہ جر وع مونے جو والا ہو تو تام بجلیاں گل کر دی جا میں تب چھوٹے جبوٹے بلا دئے جائیں نیچے آ کھڑت کی ترفیق میں کوئی شعر لکھا ہو روشنی کرکے جاسہ شروع کیا جائے میں فرائٹے عود یر

سرب سرید اب کی دفعہ تقریریں او پر گلیری سے موں کام کرنے والوں کا نباس کیا ں ہو

خليل الرحملن

مددینے کے لئے بچیلے سال کی مانند کوئی خاص اعلان نہ لگائیں بلکہ جن لوگوں سے مردلینا ہے ان سے کہیں درخوات لکھیں

اس وقت مک جھٹی جاعت میں کلاس ٹیچر سسٹم ٹرائج نہیں ہوا تھا معلومات عامہ حساب - ڈرائنگ کے کام کے متعلق میں نے را کو ں سے کہا کہ یہ کام تومتعلقہ انستا و صاحبان سے مشورہ کرکے ان ہی کی نگرانی میں کریں البتہ اگر دو کا کام نیں کراؤں گا

"کس موضوع پر تفریر بی لکھیں" بیں نے ایک دن جات یں کہا سب نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق موضوع بتلائے "کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ مجھلے سال کے نظم ونتر کے پردگرام کو سامنے رکھ کر ایک پروگرام بنائیں کھر اسی کے مطابق کام کریں ی"

" ہاں ہاں یہ ٹھیک رہے گا" رو کوں نے جو اب دیا کئی رو کوں کے ہیں" میلا ڈائٹی پروجکٹ کی مطبو عماناب تھی پُرانا پروگرم ان کے ساستے تھا رو کوں کو سمجا یا گیا کہ اِس

يروگرام يس زيل كي باتيل يا ني جاتي جي ا - ا تخضرت كى سيرت سے تعلق ركھے: والے مقابين سر حغرا فياني مضامين س سر مخترت کے ارثا دات به و نظم کا هست

65.0

اس تقتیم سے رو کوں کی سمجھ میں یہ بات اس کئی کہ پروگرام میں قسم قسم کی چیزیں ہونے سے سننے والوں کی دلجیبی قائم رہے گی ا در ساری معاومات بھی ایک طبح کی نه رہیں گی لرا کو ں کو اپنی اپنی تحریری بش کرنے میں سہولت رہے گی اور وہ عظینے نہیں ، بات جیت کے بعدر وگرام تیار ہوگیا ایسا پروگرام جرجاعت کے کام میں کی مدد دے اور علیے کے لئے بھی کام آئے است نونے کے طور پر درج کے وتا ہوں اکر ضرورت کے وقت عو الے کا کام دسے سکے

١- يلاوت قرآن شريب مر- ہما رہے رسؤل کے دیس کک جانے کے اخراجات (نقتے کے ذریعہ سماتے ہوئے)

سونظم - "ریس تھارے ہی قدم سے رشک فلدی گئ تم بى نے بنكر جا ل من آكر في يوز كنى" ١٨٠ تين مشهؤر لرااكال (محنين اخترق - خيسر) ٥ - نظم - "سنساركوياب نے گھيراتھا سراورنيٹ اندھيراتھا باگوں کی طرح رویتے تھے مکش اتبائے کا گھر ڈیرا تھا (محمه دمحسین صاحب اسراتگی) ۲ - استخضرت کی نظر میں محنت کرتے والے ٤٠ کے کی دعا ٨- رسول خدا كى بحول ير دهر يا نيا ل و ينظم "وه ببول مين رحمت لقب يانے والا مُرا دیں غربیوں کی برلانے والا" ( 46) ١٠- ٢١ رك رسول كى إرك يى جول كى كا بي ١١ - عربي كورس مع طلع البدر عليتا" الخ ١١- ١ كفرت كا يملا خطير سار ہم نے " میلا دُالنی پروجکٹ" کا کام کس طح جلایا ۱۲ - صدر حبسه کی مختصب تقریر اور منها کی کی تقیم کا

اعلاك

یہ تمام کام ہرایک روکے سے کروایا جاتا تو بہت زیادہ ہوجا یا اور ٹھیک سے مزہریا تا۔ جاعت کی کئی ٹولیاں بنا دی گئی اور سرایک کے قرمے واجبی کام دے دیا گیا ۔ لو کول نے ، ا - كما يون ٢- أساوس اور ٣- براك روكون كى مدوس ابنا ابنا كام مكل كيا - ساتھ على اتھ اصلاح ہوتی گئى كيرجس كا مضمون سب سے اچھا تھا وہ سانے کے لئے رکھ لیا کی اُر دو کا یہ سب کام مجدسے متعلق تھا ، اسلامیات کے گھنے میں توحیدور رسالت کا بیان - استخضرت صلی النّدعلیه وسلم اور دیگر اعز ۵ کے لئے فاتحه يرطيصنه كاطريقه وراود مشريف اوراس كي الميت أنحضرت جلگ وغیرہ کے موقع پرکس طی تیم کرے ناز اوا کرتے تھے۔ یہ سب یاتیں بتلائی کیکس - معلومات عامه والوں نے ہم رہے رسول کی جائے پیدائش اور مدفن کے بارے میں ضروری معلوا عرب کا دارالسلطنت و إ ل ك إ شدون کی خوراک رہنے سفے كاطريقه ، مندوستان اورعرب كاراسته يه سب ياتيس بتلائيس ایشیا کا نقشه بتواکرمقدس مقامات کو دکھایا

حساب والون نے بھی جہاں تک ہوسکا اس کام سے

اپنا تعاتی قائم رکھا سسنہ ہجری اور عیسوی کا آغاز اور ان کا فرق - طلبار کی بیدائش اور ان کی عمروں سے متعلق سوالات مجلسے کے اخراجات کا تخمید ، اشیار کی خریدو فروخت کے سوالات ہا سے رسؤل کے دیس تک ہے اخراجات کا نقشہ ۔ عرب کے رسکتے ، ان کے بارے میں ضرؤری صروری باتیں بہلائی گئیں

فرائنگ کا مال تو کچھ نہ پاچھو اخترصاحب کو کھانے کک فرصت نہ ملتی گئی۔ ہر لرد کا پرجہ لئے کھڑا ہے کہ ہمیں اصلاح دے دیج کہیں ربگ بھرے جا رہے ہیں ، کہیں ہیں کا کام ہورہ ہوں کے میں اکبی کا پرچہ خراب ہوگیا ہے ، با وجؤ د مصروفیتوں کے اختر صاحب اس بات کو بھؤلے نہیں ہیں کہ اس لرکھ نے نہیں ہیں کہ اس برکھ نے کئی پرچے خراب کر دئے ہیں اس سے وہ برج دینے ہیں دیر لگا رہے ہیں۔لوط کا دِل ہی دِل ہیں کو کھ سابھ کہ اور لوگوں کی ڈرائنگ دعوت نا موں کے ساتھ بھجی جائے گی ، اور وں کی ڈرائنگ دعوت نا موں کے ساتھ بھجی جائے گی ، اور وں کی ڈرائنگ دعوت نا موں کے ساتھ بھجی جائے گی ، اور وں کی ڈرائنگ دعوت نا موں کے ساتھ بھجی جائے گی ، اور اس میں گئے گی ، میرے کام کاکیا ہوگا! اسے بیکا یک خیال ان میں گئے گی ، میرے کام کاکیا ہوگا! اسے بیکا یک خیال ان میں گئے گی ، میرے کام کاکیا ہوگا! اسے بیکا یک خیال ان میں گئے گی ، میرے کام کاکیا ہوگا! اسے بیکا کی بیند کی

چزینا تا ہے ، اختر صاحب بھی دنگ رہ جاتے ہیں اور فوش بوكر اصلاح ديت بين وه دؤرا دؤرا ميرے! س برج لا تاہد كراب اس كى درائنگ بھى إلى يس ملے كى - حب تميى یں تھک جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ڈرائنگ کی جاعت میں جاکر بثیطہ عاتا ہؤں یہاں کارٹگ پرنگ کا کام دیکھ میری طبیت خوش ہوجاتی ہے۔ کام کرتے ہوئے ارد کو س کوجھمرویا بون وه عِصْرِ مِن میری طرف د می<u>ه</u>ی بین پیم مُسکرا دیتے ب*ی وُفِی* تا زه دم بوكر كسي اور جاعت مين جلا جا" البول- أشا وصاحب مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں " غالباً آپ میلا ڈالبنی کی نظم نسننے آئے ہیں " اقرار کر لیتا ہوں ۔ لرط کا لظم سُنا تا ہے ۔ جاعت کے لڑکے مجھے پو چھتے ہیں" اور جاعتوں کا کیا حال ہے" جر کچھ ا وُر جاعتوں میں دیکھا ہے بان کر دیتا ہوں ۔ ال میں جا کر یہ سوچا ہوں کہ پہاں کس قسم کی تصویر ہونی چاہئے کھیراُس جاعت یں جاتا ہوں جہاں اس کام کے سے لو کوں کو فرصت ہے ان کے سامنے اس معالم کورکھتا ہوں، وہ مذ صرف آجی اجھی تجویزیں بتلاتے ہیں لکہ اس کے کرنے کے سے تیار ہوجا بیں - اقامت کا ہوں میں جاتا ہوں وال کھی بہی چرہے ہیں

اگر کھھ اور لکھوں تو عاید صاحب کہیں گے" اپ کے صقحے بڑھتے ہی جاتے ہیں" اس کا بھی خیال رکھنے کہ آٹھ سال کی کہانی یا تی ہے کھنے کے لیے اور موقع بھی ملیں گے" خیراؤر باتیں اور موقع برہی صیحے یہاں ڈرا نگ کے کا موں کی ایک فہرست ورج کرتا ہوں جس سے تھیں یہ معلوم موجائے گاکہ میلا ڈالنبی کے سلسلے میں كس تسم كى ڈرائنگ بنائى جائى ہے يہ صرف نمونے كے مادر پرايك فہرست ہے اس سے تھارے لئے اور باتیں سوعے میں مدو

ر شام كا وقت ہے ، على ندنكلا مواہد بج على ندكى طرت اشارے كرتے ہوئے" رہي الاول كاماند" كى أواز لگا كہے إن ہ۔ مدرسے کے سامنے کا منظر، جا ندنی جٹکی ہوئی ہے کہیں کہیں ابر دکھانی دیتاہے ، لوگ طب میں شریک ہونے

ك ي مع آرب بي

س - جسے میں داخل ہوتے وقت عطر لگا یا جارہا ہے م - "رُوش ساره" دكها في ديّا به سارسيني ماك

رسؤل کی تعریف میں چند سیلے ملعے ہوئے ہیں

٥- صفاكي بهارى سے "آفاب رسالت" كي شعاعيں

تام دُنیا میں پھیل رہی ہیں ہ ۔ ہم تخضرت اور صحابہ کر م کے ناموں کا مطخوار ے رحضرت فاطرش کے علی سنے کا مقام ٨- ٢٠ رك رسول كے مروار كا نقش عرب كا ايك بهت برا نقشه لهي بنا ياكما تها جسين مي یہ دکھا یاگیا کہ پہاڑی کے پیچے سے سؤرج نیل رہا ہے، رس کی شعا عیں تام ونیا ہی پیشل رہی ہیں۔ جال جال روشني براهتي جاتي ہے ونياكي تام بلائيں دؤر ہوتي جاتي ہیں۔ بلائیں دور ہونے کے خیال کو سانپ بھیو اور ومگر ر ہریے جا نوروں کے بھاگنے کے ذریعہ ظانبر کا گا تصوریں بناتے میں سرایک جاعت نے حصہ لیا تھا بہت سا سا ما ن جع ہوگیا تھا إن میں سے اچھی انھی تصویریں تو ہال میں لگانے کے لئے رکھ میں یا تی کے استعمال کی ایک صورت یہ بھی نکا لی گئی کم چارم سے ہے کرمششم کک ہر ایک دو کے نے دعوت ٹامے تھے ان دعوت ا موں کے ساتھ ڈرائنگ کے برجے منسلک کر کے أت دصاحبان اور مهم نول كے باس تعجوائے كئے رط كوں كے القر کے بنے بوئے إن رنگين دعوت اموں نے علمسه كى الهيست

اور لجی برطها دی اور لوگ یه سمجه کرجب دعوت اس ابتمام سے دی مارسی سے تو ملسر بھی بہت اہم ہوگا ان کا یہ خیال صبح نظا کو کم اس طبعے کی تیا ری کوئی دو دن کی تر تھی نہیں بورے دہینہ پھڑ كھے رامعة اور ڈرائنگ بناتے كاكام بوريا تھا حيب علي ميں دو دن ره گئے تو ہا ل کی سیا وسط سفروع ہوگئی ۔ اختر صاحب نے اپ آب کر تصویری لگائی - روک ان کی سرکام یں مددرتے رہے اور یہ دیکھتے گئے کہ ال کوکس طی سجایا جا است جے بیج میں روکے اپنی رائے بھی دیتے تھے کہ فلال تصویر اِس جگر گے فلال اُس جگہ برا لقائد صدر کے پیچھے نینی سٹنے والوں کے سانے لگا یا گیا تھا اختر صاحب مصروفیت کاکام کرتے وقت کھھ خاسے رہتے ہیں ان کی خلکی کا ایک فائدہ یہ ضرور ہو تاہے کہ تصویریں لگاتے وقت ہنگا مرنہیں ہوتاہ اور فریم کے شینے ٹوٹنے ہیں یاتے اس لاکے جُب م ابنے کام کرتے ہیں نیکن یہ کام بغیر خفکی کے اور طرابقیوں سے بھی ہوسک ب مثلًا ایک دو فرم او علی بایس توخیر کوئی بات نهیں لیکن دو بارشیق اوس مائی او را کون کوجی کرکے یہ ات ان کے سائے ر تحین کریا تو لرط کے اسی طوع سیلتے اور احتیا داسے کام کریں جس طی مجھایا جاتا ہے یا ان یا تر سکے سکھے تک علسر کے ملتوی ہونے کا

اعلان کر دیں روکے اتنے ناسمجھ تو ہوتے نہیں کہ وہ اس موٹی سی یات کو نہسمجیں . مجال ہے کہ عبسہ ملتوی کرنے کی توبت اس کے میرا تخربہ تو یہ سے کہ ایسے موقعوں پر تعف ارطے خو دہی مگرانی کے کی مکوسے ہوجاتے ہیں کہ کام خراب نہ ہونے باسے اور اپنے سا تھیوں کی خبر میت میں اُستادکو سے میں دخل دینے کی نوب می نہیں ہ تی ہے لویات کھر برط مد گئی کہا ل بال میں تصوری لگائی جا رہی تھیں کہاں یہ شیشے ٹو سٹنے کا چھکوا سامنے آگیا لیکن مرف كوئى فرضى بات توكلي بى نهي واقتر عيت بيش آيا ويس بى لکھ دیا ۔ اگر روکے ایسا نہ کرتے تو میں کیوں لکھتا! دؤسری طرف چلے میں تقریریں اور نظمی سنانے والول کی مشق ہوتی رہی مطب سے ایک دِن بھلے مرسرے آخی گفتے میں سب ارائے اِل میں جع ہو گئے گئے ۔ علیے کی تمام کاروائی اسی طیح افوری کی گئ حسطرح إصل علسه مين الوسد والي فهي المحيس يا د مو كا كر ورام د کھانے سے بلے بھی اسی قسم کی اسخری مشق ہوتی ہے جے فائل رسرسل کتے ہیں احزیں مسننے والے لو کوں نے اپنی رائے بنا في اس طح تلطيول كو تليك كيا كيا جس جيرك متعلق راك کب دیں کر یہ کھیک ب تو توسے ہی اس میں مشکل ہی سے خلطی

نکال سکتے ہیں ، جب لراکوں نے کہہ دیا کہ کشک سے تواطینا ن بوگ لھا کہ علو ایک یات توسطے ہوگئی بال کمیں یہ بات بھؤل نہ جا وُں کہ مشق تو و بیسے جا عت کے ہر ایک لرطے سنے کی تھی گھر تنانے کے لئے احتیاطاً دو دو الاکے مُخَذَ کے کتے کہ فدانخواستہ ایک لراک وقت برمر است اور بهار موجائ توجهت دوسرالراکا اس کام کو انجام دے اس طبح کہ لوگوں کو بیتہ کھی سنطلے ۔ دیکھو ریل کا ولی کا کام کہیں رُکنا ہے جا لائکہ کام کرتے والے حیثی تھی ليت بيارهي بوتي برحال ان جيزون بربيك سے دهيان دیں تو اور وں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے اور یہ کام کوئی مشکل بھی نہیں ہے ذراسی ترج سے سب کچھ ہوسکتا ہے۔ سٹروع شروع میں فرا إن چیر وں کی عادت ڈالنی برٹے تی ہے میں جلسے کے دن صبح کی ورزیش سے کھھ ارد کو ل کو ا جارت د لوا دی کتی که وه تشندے کھندے کچھ اور کام کریں كام كرنے والوں كى كيا كى تقى - جد هر نظر أنها ئى ترط كے ہى لرائے نظراتے مجھ اگراس یاس اواکے مذہوں توسیٹی بجانے بر الھی فاصی ٹو لی جمع ہوجاتی کھی مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوتی ہے بکرمین وقع بیا رکرنے کوجی جا ہتاہے کہ ارسکے " کام"کا

نام سُنت ہی چرکتے ہو کر کھوٹے ہوجاتے ہی اور مر ارا کا یہ كِيَّافِيهِ كُم إِس كَام كُو" يَنْ كُرُونَ كَا" اور تو اور يه اوَّلَ اوردومُ والے سوچے سمجھے بغیر کہ دیتے ہیں "ہم کھی کریں گے" اور رفیے لوط کو ل کے ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں - دھؤب اور گری میں اضیں کھینچ کر کوئی سائے میں لائے تو یہ شکل سے راضی ہوتے ہیں تم جا ترپیار ومحبت سے کام لینے والے جہاں ایک طرف یہ خیال رکھتے ہیں کہ روکے زیادہ سے زیادہ اور آنتے سے اچھا کام کرنے کے عادی ہوجائیں وہاں اس بات کو چی د کھتے بیں کہ وہ کونی ایسی سرکت شرکریں جس سے ان کو نقصان پنچ البته غیرضروری احتیا طسے مجھے نفرت ہے - میرا خیال ہے كر راك إس طرح است دل كى بات بؤرى فهيس كرسكت يمين اٹھیں سب کھیے کرنے دینا جا سے ۔ بس یہی کا فی ہے کرا ن کے پیچے يتي ره كر ديكية ريس كريه المعجى سے اپنا كونى نقصان تونهيں كررب إلى الرايس موقول بران كي تهيك سے رہنا أي كائك تو دہ گردیرہ برجائیں گے اور امتا دکی یہ رسنائی دونوں کی مجبت میں اضا فہ کر دے گی ۔ جھلے اور بُرے کی پہچان ساتھ ساتھ تر قی کرتی رستی ہے میراخیا ل ہے کہ روکوں کی خفگی اور مجت بیجا

نہیں ہوتی ہے۔ میرامطلب یہ تھی نہیں ہے کہ اوا کوں کی جا و بیجا مرخواس کو بورا کیا جائے اس صورت میں خرابی بیدا ہو گی اور ر اکوں کے دلوں سے خو ر بخو د اسا دکا احترام جا ّا رہے گا · تو بجرًا بیں اِس بات کو کھی پیند نہیں کرتا ہوں کہ تھیں ہر وقت دھو یں پھرنے اور گنری چرس یا کئی کئی دن کے دہی رائے اور فیا مل ملانے کی اجازت دی جائے۔ ہاں تو اس بات کیا ہورہی تھی یا دائی اعبیح کی ورزش سے کھیرو کوں کو اجازت دلوادی تھی کہ وہ کھنٹے کھنٹے ایک کام کو نیٹا ئیں سیاکم تما خوبصورت ما ك بنانا ـ المخضرت كى يبدائش كى مناسب سے ہری بری مہنیوں سے مامک بنایا گیا۔ زیادہ ترام کی ٹہنیاں اور کیئے کے یتے تھے بیٹی والے نے رنگین بلب جارو<sup>ں</sup> طرف لگائے در میان میں جھوٹے چھوٹے بلبوں سے " محد" ینا دیا تھا کھا کک سے ہال تک راستے میں دونوں طرف مگلے رکھ دئے تھے جلسے میں کام کرنے والوں نے پہلے سے کھانا کھالیا تھا رضا کا رمختلف راستوں میں کھوٹے ہو گئے کھے جس را ستے سے کوئی برڑا جہا ن یا اُستا دگر رہا اِ وحرکا رضا کا رہیٹی بجا دیتا ۔ سیٹی کوشن کر بیج والا کھر بیج والے کی سیٹی سُن کر بھا اللہ

اپنی سیطی بجا دیتا اس سے جلسے کے کارکنوں کومعلوم ہو جاتا کہ لوگ کِس رفتارسے آ رہے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ سیٹیاں محے کا "ما تا بندھ گیا تھا مطلب یہ کہ جہان کٹرت سے جد آ رہے ہیں " ذراسی دیر میں ہال بھر گیا ۔ روشنی ، تصویریں ، لواگوں کے مان تقرع لباس اورصاف تصريح بمرول سے بال ملكمار باتها بوتوں کے انتظام پر اوا کے کھوائے تھے (ما مرعلی خال صاحب بھی ان ہی کے ساتھ تھے) ایک راسته سے چانے اور دوسرے سے نکلنے کا انتظام تھا ، جوں ہی جہا ن در وازه مي داخل موما آيك ره كاعِطر لكا دينا، دؤسرا تحفي کے طور پر ایک چھول دے دیا۔سفید جا ہم نیوں بر ا گے اگے چھوٹے بچے پھر رہا ہے اوالے ان سے پیچے رط ی عمر کے لوگ بیضتے گئے اور گلیری میں عور آول کا انتظام تھا دؤسری جاعت من چند بچیال کی پرطفتی تھیں داکرصاحب کی بجی سعیدہ مہان عور توں کو عطر لگا رہی تھیں۔ ہرطرف خوشبو کیں خل رہی تھیں لوگ کھانے بینے سے فارغ ہوکر اطینا نسے آئے تھے جوں ای گھوٹی نے ٹن سے را ت کے ساڑھے تو بجائے عبدالمحی قال تے سرحتی ہوئی اوازمیں رکیونکہ لوگ قالی ہونے کی وج سے آبیں میں إتين كررہے تھے ، كما

" حضرات میں جنا ب خوا صرعبدالحئی صاحب ناظم دینیات سے درخواست كرتًا جول كراس جليع كي صدارت فر مائين معاس حنى نے اس بستہ سے تا سُید کی قرآن سٹریف کی تلا دت کے سا تھ جبسہ سروع ہوا جس وقت تقریری مبوتیں لوگوں پر" گلاب" چرط کا جاتا ا درجس و قت تطمیں ہوتیں لوگوں پر کھیؤ لول کی یا رش ہوتی للک عرب کے دو حیو لئے بیے اس وقت اسی مدرسر میں بھائے تھے ان کے ساتھ دواؤر بحرِ اُن کوشال کرکے ان سب کوغرنی ں س پہنا یا گیا تھا وہی ٹیغنر ا ڈرسر پر عُقال اِن بحیِّل نے " طلع البيدر علية " كا تراته الحرجي أواز مين الأي تها "ما ليول كي بجائے لوگوں نے"مرحیا"" وا ٥ وا" خوش ہوکر کہا، تمام چیز ول کو دیکھ کر ایسا معادم ہوٹا تھا کہ کسی پاک اور مقدس جگہ بنیط ہیں اور ہمارے ول خوشی سے بھرے ہوئے ہیں جسے صوف فی لوگ دلوں کا نوارسے معاور ہونا یا رؤحانی خوشی سے بھرا ہونا كيت بين احرين رنگين كا غذون أن ليثي بوئي منظا في نقسم كي گئ اس طرح لوگ خوشی خوشی گھر د ں کو لو لے

دوسرے دن جاعت والوں سے انتظامی معاملات اور جلسہ کی کاروانی کی اجھائیاں اور کمزوریاں دونوں پہلوؤں پر مضون کھوا یا گیا۔ اسلام اللہ کی تنقید بیام تعلیم والوں نے جہاں بھی دی ، سرسولاء کے بیام تعلیم کا رکارڈ مکتبہ اور کتب خانہ دو نوں جگہ نہیں مل رہا ہے ورنہ اِس تنقید کا ایک حصہ یہاں درج کر دیتا

میں نے اِس جلسے کے مالات قصداً تفصیل سے کھے بیں میں چاہتا ہوں ہر چیز کا ایک نونہ درج ہوجائے اب ہ سُندہ جلسوں کا ذکر ہوگا تو اس کی خاص خاص باتیں لکھ دوں گا تفصیل تم لوگ سمجھ کئے ہو

ری سال موگاسے واپس آکر عبد الواحد صاحب بھی میلادالنی
کے کا موں میں فاص دلچبی لینے گئے اور دلجبی کیوں نہیں موگا
پھیجے وقت ان کے متعلق بہی خیال تھا کہ یہ واپس آگر بجوں کے لئے
اسلامیات کی اجبی اجبی کتا بیں کھیں گے، نہ ہبی علیسوں میں خاص
مدو دیں گے یہ اِسی کی کوسٹسٹس کررہے ہیں فرہبی یا تیں سکھانے
کا طریقہ مسر ہار پرسے خاص طور پر سکھاہے، جیو ٹی حجو ٹی
کا طریقہ مسر ہار پرسے خاص طور پر سکھاہے، جیو ٹی حجو ٹی
کیا یوں کے علا وہ بجو ل کے لئے "اسلام کیتے سٹر وع ہوا اور
کیشے پھیلا" کے نام سے دوک ہیں کھی ہیں" رسول پاک" کے
عنوان سے ایسی کتا ب کھی ہے جس میں آئی کفش کے سیرت پر

موا د زیا وہ ہے۔ ایک اور کتاب میں بچوں کو یہ سمجھایا ہے کہ قرآن فرآن کا کیا ہے ، کیسے اُترا ، ہما رہے رسول لوگوں کو قرآن کس طح سمجھاتے تھے لوگوں پر اس کا اثر کس شم کا ہو تا تفاوغیر دوسرا کام بیت بازی اور مقاع وہ کا ہوا مقا بلے میں اُنوی اوّل والے تھے۔ مدرسہ ابتدائی کے " بچوں کی بیت بازی اور مشاعرہ " کا کام اور اس کا حال بہت دکھیب ہے۔ یہ الگھے سال کی ضروری جیسے نی الگھوں گا در شراس سال کی ضروری جیسے نی سال کی خروری گا

یم تاسیس پر حسب معول "تعلیمی نمائش" ہوئی فاص بات یہ یہ کہ کہ اس و فعہ ابتدائی جاعتوں کے بچوں کا کام نمایاں تھا کیو کہ یہ بچ فرح طرح کے کا موں سے واقف ہوگئے تھے اللے کا موں کے لئے آیا سیس کے کا موں کے لئے آیا سیس کے کا موں کے لئے آیا سیس کے جسسہ میں عبدالسیم متعلم شخص نے مدر سے کی طرف سے ربوٹ مثنا نی

تاسیس کے لئے ذاکرصاحب نے ایک جھوٹا سا ڈرا ما " دیانت" لکھ دیا تھا۔ظالم بادشاہ عزیبوں کو تنگ کر "مائے امحل کا یؤٹرھا ملازم اوراس کا جھوٹا بیٹا " چُنٹو" جنگل میں جونپڑی ڈنے

الریاں بیجتے پھرتے ہیں ۔ بؤنوں کے بادشاہ کو یہ حال معلوم ہوتا سے وہ ایک عال حیت ہے جس میں ظالم یا دشاہ لائے کے مارے بینس جا آب خدا کا کرا د کمیو که عین موقع بر اسی ملک کا رحدل بادشاجيد ظالم نے نكال دريا تھا پہنچا ہے ظالم مقالمے ميں بار جاتا ہے چُنو اور اس کے باب کو دوبارہ محل میں مگر ل جاتی ہے ذاكر صاحب كى باتوں میں تفصیر، زمی، نداق، سنجیدگی، سیھی چیزیں بانی جاتی ہیں اس سے کہانی اسی سوچی ہے کہ اس میں یہ سب باتیں اوائیں ڈاکٹرصاحب کی زبان سے بھی سے چیزیں بھلی معلوم ہوتی ہیں اس لئے لکھنے میں بھی بہی رمگ ہے۔ پھوس کے دو تی بناکر یا نسول میں ڈھلوال لٹکا دو جھونیرطی بن جائے گی لکرہ ہا رہے اور اس کے بیٹے کا لباس مشکل نہیں ہے البتة رحم دل با دنيا و كو اچھى سى اھكن بہنا دو اور ظالم جنگ ئے سرير بالون والى كي دار الولى اور برطى برطى موتحيي لكادو بؤتوں کے لیے پہلی اور دؤسری جاعت کے چند الوكوں كے كُرْت لال كركے ان كويتنا دوسرير كا غذكى كا وُوم لمبىسى ٹریاں پہنا دو ان کا غزوں پر لال پہلی دھاریاں بھی بنا دو یسے صاحب بونوں کی فوج تیار ہوگئی البتہ ان کا سردار

اؤنجی جاعت سے ہونا چا ہے اکرسب کام دیکھ بھال کر کرے چھوٹا سا ڈرا ماہے اس سے جب جی جا ہتاہے کردکے کھیل سے ہیں ہیں

مرسہ کی فضا پر پڑھنے پڑھانے کا ایک فاص رنگ جا گیا تھا ۔ باغبانی ، میلا دالنبی ، بیت بازی تعلیمی کھیلوں کے کام کو طبسوں کے ذریعے نونا " لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا بنک کے سالانہ دو جلسے ہو چکے تھے ماضرین نے بچرں کے کا مول کی دل کھول کر داوری تھی۔ حرصلے بڑھ گئے بنگ اور دُکان کا کاروبار وسع کرنے کا ادا وہ بیدا موگا ۔ شلف خریرے گئے ، کتا بول کی خريرو فروخت كيش كى بجائے ملكيت يرستروع بوتى ، قاعدے قانون برط هانے کی ضرؤرت محسوس ہوئی پانچ کی بجائے پندرہ قا عدے بنے ، یاس مبک کا دؤسرا" مجلد اید بیش " شائع بوا کچی رسیدوں کی بجائے " میک کیک" تیار ہوئی، لراکوں نے چندہ جمع کرکے ایک رُکن کے حساب میں رقم جمع کی اور اِس وكن نے بحوں كى طرف سے بہلا مك شخ الحاموصا حب ك نام كالماشخ الحامد صاحب بنك من خودى تشريف الك ا کھا تہ نولیں کو جیک دیا اس نے حک کو اُلٹ بلٹ کر دیکھنے کے ابعد

کھاتہ کھولا، یہ اطبینا ن کرایا کہ جس رقم کا حک سے اس سے زیادہ کی رقم جع ہے ۔ پھر نبک کی فہر لگاکر یہ جگ خزد کمی کو دے ویا۔ خزائی نے نقدی کی کتا بیں اندراج کرنے کے بعد شیخ الحاموها، سے یک کی پُٹٹ پر دستھ کرنے کے لئے کہا شیخ الحامد صاحب یاس فاوٹین مین تو تھا نہیں اُنھوں نے ایک کونے میں رکھی ہوئی دوات قلم ہے کر دستھ کے بھروام سے لیے گویا مک کے ڈریعے لين دين كا" افتاح " كي رسم مناني مني اسراير لل كوينك وكان كالميسر سالانه صلسه بوا مضائين يرسه ك نفع تقسيم ببوا- ينك کے آراکین اور جا معد کے استادوں کوسعصرات موا گیا۔ اس سال کی ریوٹ سُنا تے وقت بنک کی تحویل ایک سود*س راہیے* عارات نین یا کی تھی جس کا پچیس فی صدی کے حاب سے تیس رؤید تین آتے نفع دیا گیا

عثانی کلب إنی بت کے انتظام بیں ہرسال دسویں جات کے انتظام بیں ہرسال دسویں جات کے انتظام بیں ہرسال دسویں جات کے فرائد کے حصہ لیتے ہیں لیکن سام اللہ اور دسویں جاعت کے لڑکے حصہ لیتے ہیں لیکن سام اللہ کی مگر نورفا میں ہمارے ہاں کے بہانچویں جاعت کے دو لڑکے مگر نورفا نے اوّل ادر رحیم الدین فال نے تلیسرا انعام عامل کیا تھا بیل کھیے۔

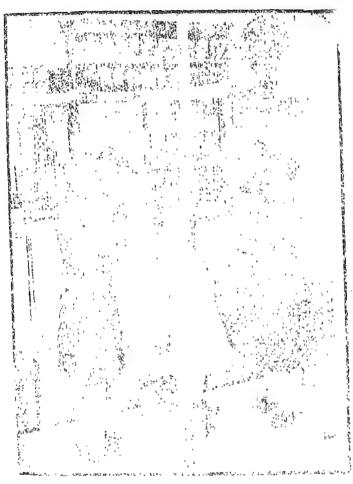

اروبار جارى ه

ششم میں آ گئے تھے اگر ہم چاہتے تو ان ہی لط کوں کواس سال کے تقایدے کے لئے بھیج سکتے تھے لیکن ہمارا پہلا مقصد انعام عل كرنا نہيں تھا بكر نے نے روكوں كى ہمت براهانا تھا اس سے آب کی دفعہ عبدالنا صر اور ہسلام اللہ الله المحمد المراق المحمد على المحول كے صرف انعالیت ہی عال نہیں کئے بلکہ بحیثیت مجمؤعی ایتے مدرسے کو اوّل رکھنے کا "کب " ماصل کیا۔ یہ کام محد حفیظ الدین صاحب کی نگرانی میں ہوا تھا، آپ اس وقت تک اردو اکا دی میں کام کررہے تھے لیکن مدرسہ کی د کیپیول کوغورسے د مکھ رہے تھے اور پہال کی آزا داور فرمسر فضائي طرف كصنح صلے الرہے تھے میں بھی اس تاك میں تھا كم بموقع کیے تو الھیں مان کرلول الاحز مرسہ ابتدائی کو ایک ایستخص بل گیا حس کی بول مال اور "ازا دیپ طبیعت" کا اثر بحوّل پر یڑنے لگا۔ حفیظ صاحب کی یہ ما دت ہے کہ جاہے وہ اپنے سا تھیوں سے ارد لیں لیکن بحر سکے دلوں میں سب اسادول كى عربت كاخيال دلاتے ہيں الطيكوں كى حايت اس طرح كرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھلی معلوم دیتی ہے آپ کی خوش طبعی

سے رائے فائدہ اُٹھاتے ہیں - بے تکلفی کے اوقات میں دولے اور استا د دو نوں کو مخلوظ کرتے ہیں - یا توں یا توں میں سب کھ کہہ دیتے ہیں - مولانا ابوالکلام کی مخریرو تقریرکے مداح ہیں طبیعت موزوں ہو، خوش ہول تو مولانا کا رنگ فالب اُجانا ہے ۔ حکسوں کی شریب ٹاپ ، سلنے تجلنے ، یات جیت کرنے کے اوقات ہیں اور سے خوب واقف ہیں اور ہوں میں اور سے خوب واقف ہیں

اس سال ایک اور سے اُستا دستہ مجتبی صاحب یک اضافہ ہوا۔ آپ میٹرک کا میاب ہیں۔ اس جگہ کے لئے کتے کا اضافہ ہوا۔ آپ میٹرک کا میاب آئے لیکن کسی کا کام میری فی ۔ اے اور ایم۔ اے کا میاب آئے لیکن کسی کا کام میری نظر میں جی نہیں۔ بعض دفعہ تنگ آگر ذاکر صاحب کہا کرتے کہ ماری کا م کا جرمدیا رہے وہ قو رفتہ رفتہ نظر مارے کا میں آخر کام کے لوگ کہاں سے لاؤں ؟ "یہ دشوادی یوں پیش آتی ہے کہ برطبطتے وقت بہت سے لوگ یہ خیال یوں پیش آتی ہے کہ برطبطتے وقت بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جہاں اچھی فوکری سے گی کر لیں گے اگر فوکری کرفی ہوں کہا کہ سے قویہ نہیں ہے۔ اُل فوکری کرفی ہوں کہا ہوں کہا کہ سے تو یہ نہیں سوجیتے کہ میں بھی کسی عگرے سے تیاری کرم اول یا نہیں کے اگر فوکری کرفی ہوں گی کہا ہوں کے برطبطتے اور کی کرفی ہوں گا نہیں کی درسرگا ہوں۔ ان کا ماصل کر لیٹا کا فی نہیں ہے۔ اور اُل

شعبہ دینیات سے ناظم می ہیں بڑول کے سئے تفسیراور بجول کے لئے سیرت کی کما بیں کھی ہیں

اب جہانوں کا حال فننو اس سال کے جہا نول مس بندقان کے لوگوں میں سے ڈاکٹر محد اقبال ، راج گویال آجاری اح عيدالتّر يوسف على ، سيّد سليمان مدوى بي - سليمان صاحب نے ار دو اکا دی کے جلسے من مسلما نوں کی اکندہ تعلیم کے عِنوان سے اپنا مقالہ (مضمون) سُنایا اور ڈاکٹر محدّ اقبال نے الجن اتی دکے انتظام میں اپنے یؤرب کے سفرکے مالات نتائے ، اسپین میں مسلما نول کے مشہور مشہور لوگوں کی بہتسی جزیں ال الراكم الالكوان چيزون سے دلچيي سے اس سے الين کے مالات اس نے تفصیل اور دلیسی کے ساتھ ٹنائے۔ انجن والوں نے آپ کی فدمت میں سیا سنا مہ بیش کیا اور انجن کا اعزازی وکن بنالیا . ڈاکٹر صاحب نے خوشی سے تبول کیا مندؤستان کے با مرکے لوگوں میں سے خمین روف ب بیرن عُسم ایرن ظند ٔ ڈاکٹرکی نس فاص اہمیت رکھتے ہیں ۔حسین رؤن بے کو تو دنیا کے لوگ جانتے ہیں یہ ٹرکی کے ایسے ہی براے اوری ہیں جینے ہارے بہاں

كا ندهى جي مولانا محد على وغيره- كى ل ياش - انورياشا - كى طيح الهول في بھی تکلیفیں اُٹھائیں اپنے ملک کے لئے لوٹے رہبے اور وزر عظم بنے ۔ گیارہ برس کی عمر کا تھاری طرح پڑھتے رہے لیکن بارھوں سال فوجی مدسے میں داخل موگے اور جا زطانا سکھتے رہے کال ہے اٹھارہ برس کی عمر میں حکومت نے سمندری افسر مقرر کر دیا اس طرح آپ کو ہمت کے ساتھ کام کرنے کا اور بھی موقع مل كيا جب إنى كينيج نيج جلن والى كشتيول كارواج ہوا جسے آبدوز کشتی کتے ہیں تو حکومت نے آپ کو ا مریکم بھیے کہ وہاں جاکر ان کا پڑرا پؤرا صال معاوم کریں۔ امریکیر سے والیسی پرایک مشہور جا زحید یہ کے کتا ن مقرر ہو گئے۔ هاا لیم کی بہلی جنگ عظیم میں یو ان سے ہاس بڑے براے حظی جہاز بے شار تھے لیکن رؤف ہے کی سر داری میں حمیدیہ جہا زنے ان کو وہ وہ چکے دے اِس طی تنگ کی کہ لوگ اِنفیں جا دؤگر مجسے ملکے یونان کے سات جنگی جہازوں کوسمندر میں ڈبو دیا بہت سے جازوں میں اگ دی ، یونانی کھیانے ہو ہوکر میدیہ کا بیجیا کرتے تھے گر رؤف بے ہر و فدصاف مکل

رؤن بے صرف ارائے والے ہی نہیں تھے بلکہ انصاف بسندی - امن پیندی اور پیچ بچا و کرانے ہیں ہی آگے آگے رہتے تھے۔ رؤس اور کوہ قان کی ریاستوں سے ترکی کی درستی کرانے کے لئے آپ نے خاص مصر لیا تھا تر کی میں جب سی طرح کی حکومت قائم ہوئی تو پہلے صدا ا میں بنائے گئے اس کے بعد اس سب سے برامے وزیر بھی ہوئے۔ مگر تم ما نوسلطنت کے جفرانے صلح رہتے ہیں ا مصطف کال یا شاسے ان بن ہوگئی ترکی والے آپ کوبہت چاہتے تھے آپ جاستے تو اپنی پارٹی بناکر کال یا شاک مقابع میں ارائے گرسمجھ دار لوگ بہتے سے یہ دیکھ لیا کرتے ہیں کہ اس کا اٹر لوگوں پر کیا پرطیے گا ۔ پھر آئیں کی کھیؤٹ سے وشمنوں کو موقع بل جاتا ہے کہ وہ جا ہے جیسی کاروا تیاں کریں آپ نے سوچا كم اينے على م ہونے كے يا وجود ملك كى ترقى كا كام على سكا ہے

تو جھڑط وں سے بیچے کے لیے خودہی الگ ہوگئے ۔ معمولی زنرگی بسر کرنے لگے ۔ بیچیلی باتوں کاغم مذکبا کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا رنج کرنے سے کیا فائدہ!! ہر وقت ہشاش بشاش اورخوش

رہے گے

نیک اور سمجھ ارا کہ دی کا دل بھی برا ہو تا ہے خفگی کے اور سمجھ ارا کہ دی کا دل بھی برا ہو تا ہے خفگی کے اور جو دکال پاشا کی بڑائی لوگوں کے ساسنے نہ کی کیونکہ وہ ابنے ہی کا دمی تھے بلکہ لوگوں نے کمال پاشا کے بالے بیس کچھ بؤ چھا بھی تو ان کی اچھی با توں کو بیان کرتے رہے مرام بڑی کے لئے دہاں تشر لیف ہے گئے تھے تو روئ ن بے مرسم بڑی کے لئے دہاں تشر لیف ہے گئے تھے تو روئ ب بے سے دوستی ہوگئی۔ س پ نے وعدہ لے لیا تھا کہ وہ ہندوستانی بھی کا بیس فرصت بی تو جا معہ کی طرف سے بھی کا بیس فرصت بی تو جا معہ کی طرف سے فی اگر صاحب کی وعوت پر جا محرمیں آئے اور ترکی کے خالات بیار دن تک لوگوں کو گئا تے رہے مالات بیار دن تک لوگوں کو گئا تے رہے

مخد حفیظ الدین صاحب کی نگرانی میں ٹا نوی اور گلیم
کے رط کول نے چاروں جلسوں کا انتظام کیا تھا ٹکٹوں کی
پا بندی کے با وجود ہال میں تل دصرنے کو جگر نہ تھی رؤن بے
نے تُر کی کی تا ریخ اس طح بیان کی گویا وہ وا قعات لوگوں کے
ساسنے بیش الارہے ہیں یا اِن وا قعات کو لوگ دکھ سے
ساسنے بیش الارہے ہیں یا اِن وا قعات کو لوگ دکھ سے
ہیں ایسا کیوں نہ ہوتا بہت سے واقعات میں رؤن ہے
خودہی سنریک تھے دکھی اور سنی ہوئی با توں کے بیان

میں ایسا ہی قرق ہوتاہے ا ورسب لوگ تو تقریریں شنتے رہے لیکن حفیظ صاحب اور ان کے رضا کار یہ دیکھتے رہے کہ جلسہ میں کسی قتم کی گرہ برط نہ ہونے یا ہے اور نسب انتظام کھیک ٹھاک رہبے ان لوگوں نے محنت کی تبھی تورؤٹ بے کامٹ یان ثان استقبال ہوا، رؤن ہے نے بھی خیال کیا ہوگا کہ جامعہ کے رطے انتظام میں ترکی کے ارط کوں سے پیچے نہیں ہیں اس سال کی ایک رنج کی خبر بھی ہے۔ مانط فیاض احرف (مسجل جامعہ) کے جھوٹے بیٹے مرس احد ( عامد کے طالب علم) اللّٰرے پیارے ہوئے۔ مزیل کو دستی کام کا شوق تھا حافظ صا كى يہ خواہش تھى كرميٹرك كاتعليم دلانے كے بعد حرقم كے كالج یں دافل کرا دیں مگر فدا کے جائے بغیر ہمارے کام ملمیل کو نہیں پہنچے ہیں ۔ دیندار لوگ مر مال میں خوش رہتے ہیں ائن سال عید کے موقع پر میں بیارتھا میسری جگہ مدرسہ کی نگرانی کا کام سیر احد علی صاحب کر رہے تھے ۔آپ بھی جامعہ كساق طالب علم بين على كراه مي حب يه كمانے ك ما نيراتھ توعین اُس واقت حب که شور به اور دال ختم بونے والی مو

یے زور سے آواز لگاتی NO EXT RATE بیر کم مشور ہرادر دال اب نہیں مل سکتی ۔ لو کے انداز دیکھ کر پہلے ہی سے کہدیتے بس اب آ واز لگئے والی ہے۔ لڑکو ل کوکسی ٹرکسی کام ہیں مشغول رکھتے ہیں کا یال بہت توجہت ویکھتے ہیں " کام" کے ذریع کھنے راسنے کا کام سینے میں آپ کو ملکہ ہے عیدے ون ڈراہا کرانے کی روایت کو قائم رکھنے کے لئے سيد زارشاه صاحب نے برانا ڈراما" اسکول کی زندگی مرالا مرسہ میں کو ٹی خاص بات ہو تو بیماری کی حالت میں کھی محیط ر انہیں جاتا ہے اور تھے نہیں تو تا شائی کی حیثیت سے شرکی ہوجاتا ہوں اس زمان ہی جا معہ کے یاس موٹر تو تھی نہیں د و برٹے ارکول کے سہا رہے آنگے میں آبطہ تما شرو کھنے کے لئے آیا یہ پہلا موقع تھا کہ میرا لکھا ہوا ڈرا ما کو ٹئی اور کر ارہائے اور بیس و کھور ہا مول - اس سے پہلے ، کوں کے جتنے کھی ڈرک بوئے اِن سب میں یر وے کے اندررہ کر انتظام کرنا پر الحالا ایک کو بٹاکر و دسرے سنظر کونگوانا - اعظے کی تیا ری کر نا اس آت کا خیال رکھنا کو نقمہ دینے والا ہوشیاری کے ساتھ کام کردہ ہے رو کو برنگاه رکھنا که وه اینا لباس تبدیل کررسے بیں یانہیں

ا دا كار ول كي طرف اس إت كا خيال ركھنا كه مير اوُنجي آواز سے بول رہے ہیں یا نبھی آوا رہے کھوسے ہوتے میں نلطی تو نہیں کرتے ہیں ۔ مدرسہ کے جو اُسا د تما شہ دیکھ لے عمیں ان کے پیغامات سنناکہ فلاں اِت کا خیال رکھے۔ فلال ا دا کارستے یہ کہنے وہ کہنے وغیرہ ۔ ضرؤرت کے وقت کام كرف والون كو و الله فرياتا ويض و فغراس إت كا خيال ہی نہیں رہتا تھا کہ میں اختر صاحب کو ڈانٹ رہا ہوں یا کسی رطے کو ۔ سے تو یہ ہے کہ رط کے اسا دکونی بھی ایسے موقعوں پرمیری بات کا بڑانہ انتے تھے کیونکرسب مانتے تھے کہ ان آت تھیک سے کام نرکیا تو تا شائی شورکریں گے کہ آخریہ پردِے کے اندر کیا گرط بور ہی ہے۔ ۔۔۔۔ اُنج کا ڈرا ا ویکھنے یں بھی ان یا توں کا خیال رہت تھا کہ اندر کوئی گرط برط نہ ہونے پائے بیض د فعرجی جا ہست کم اٹھ کر اندرجاؤں مگر بیاری كهتي لهي كريس حُبِب بياب ليط كر تما شا و يكھتے ربع ليميز بر مكيه لكائے سب لوگول كے پیچھے ليا ہوا تھا - مكن ہے بعض بہان خیال کرتے ہوں کہ عجیب قیاش کے اوی ہیں بْیطا تو جاتا نہیں اور تاشا دیکھنے بلے آنے بیں اس اس بتی

میں دؤسری دفعہ بیماری کا ذکر آیا ہے بہلی بیماری میں ایک چھوٹما موٹا کام کیا تھا جوتم پر المصح ہواب یہ دیکھوکر اسس میں میں نے کیا کیا ہے ۔ لیکن پہلے یہ بتا ددل کر میری مالت کیا میں میں تھے۔

كيه عرصه ان ك ينج بلكا اور ميلها درد كميى كبهى ہوما یا کرتا تھا ایک دن جب تجھ بخار بھی تھا کھانے کے چند كھنے بعد أبكاني أني اور دائي كؤلھے سے اؤر بيك يس ور د ہونے لگا تکلیف برط صتی گئی دہای کے مشہور چیر کھا اڑ کے واکٹر جوشی ہاری اقامت گاہ کے قریب ہی رہتے تھے وہ سے کا فاص طور پر سے کے دائیں جھے کو انگلیوں سے دیا کر وكما كيف كي ايناك سائنست " (زايد آن كا يجول جانا) کا مرض ہے کوئی تقیل چرو آنت کے اس حصے یں کھنس كئى تھى اِس نے ورم پيداكر ديا ہے" كھانے بينے كى سخت مُما نعت كر دى كئى - صرف إنى مبشى چيزين مثلاً دؤده میلوں کا رس ینے کی اجازت تھی کیونگہ آپ نت کے اس عصے یں جربھی کھوس چیز جاتی رک جاتی لیکن یہ حملرات زور کا تھا کہ دؤدھ می آملے نکل آتا تھا میں بہت کمزور

ہوگیا تھا۔ چلنے مجرنے کی طاقت نارسی ۔ ڈاکٹر جوشی نے کہا الیی حالت میں المیریش تھیک نہ رہے گا پہلے دواکے ذرابیہ ملاج جاری رکھا جائے، دوا کے علاج میں ہارے امیرواعم ڈاکٹر انصاری کے مقایلے میں اور کون بخریہ کا رقطابا ب اینا النيار الله على المراسخ يله اقامت كاه كا حكر لكا يا الموك اتیں کیں محر ذا کرصاحب کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے. میسرے کرے میں دافل ہوئے میں اُٹھ تو سکت نہیں تھا بس و تھ سے سلام کر لیا ایک بہت برطے مکیم ما ہر کو دیکھ کر مجھ ایسا معلوم ہوا کہ اب میری تکلیف دور ہوجائے گی ، وُاكْرُ صاحب المينان سے كُرسى بر بْيُوْكُ اور كنے لگے " اینے بچین سے ہے کر اس وقت ایک پریٹ کی تکلیف کے ارے میں جو باتیں کھی یا د ہوں وہ بتائے " میں فنا "اگیا يا سُنة كر نيح بح ين لوك كر كيد اور بهي يؤجد لية تح أخرس كمن لله "تويه قصرب" بمركان كم ألے سيس اور پنیشه کا دیر تک معائنه کیا - لمبی لمبی سانسیس لوائین ایک رو، تين - ايك ، دو، تين كئي رفعه كهوايا إن أوازول اس السائے کے ذریعے کھ اور بھید معلوم کرتے تھے بیچ بیچ

یں ذاکر صاحب سے مخاطب ہوکر انگریزی میں کچھ کہتے کھی باتے تھے۔ غالباً عاد تا وہ ایسا کرتے تھے کیونکہ معا نکن کے وقت بہیشہ کوئی نہ کوئی ا وُر ڈاکٹر ان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ مريض كا مال ساتھ ہى ساتھ اس ڈاکٹر كوسمجھاتے جاتے ہيں كونى آ دھے گھنے سے زيا دہ ديكھتے اور پرچستے ہى رہے بھ ایشا معلوم ہوا کہ ڈواکٹرصاحب نے تھان نی ہے کہ وہ اِس مرض كو يُماك ريس كے - پہلے تو ميرے چرے پراُداسى تلی مراب خوشی ہونے گی - واکر صاحب کھنے گے سبس جاب اب آپ لهيك موكة " انصارى صاحب كيف لك " لهيك كمان ع ہوگئے! اور کٹر جوشی کے منع کرتے کے یا وجو دا کے نے پرسول چرکھیے طامی کھائی تھی وہ الجھی کہا ل لکی ہے!!" میں نے کہا والغرصاحب يرتو يرسول كا وا قدب "كيف لك" الكهراي كى رفتاً ربهت مشست بع الم جو لوگ ال س ياس الله کوطے تھے کہ ایک نا زک مرتص کا معائنہ ہور ہاہے سب ك سي بس رفي إكر اكبرها حي بوت توقيقه للاكر كية دولا و يار ايك سكرك نكالو" مس فليبورن صاحب بھی تو مسکرا دیش لیکن کی کسی گہرے سوچ میں برطاقیں

وللمرصاحب في شخه لكمة شروع كيا ساته مي ساته "آياجان" كوسمهات جاتے تھ كريا يا دوا توكيسول ميں بند على گى اسے علق میں رکھ کر یا تی کے مگونٹ کے ساتھ تھل لیں اور اس دواکو و بے سمیت یا نی میں گرم کرنے کے بعد اسے کیڑے پرلگائیں اور وہ پٹی در دکی جگه رکھ کر پہت سی رؤنی رکھنے کے بعد اس پر ایک کیرا البیٹ دیں کچر مجرسے می طب ہوکر كيف لك كان ين أليي جري الهوا وك لا جر كهراى س كبير بہتر ہيں - بھرا يا جان سے مفاطب ہوكر كما كھے جناب صبح کے وقت تو ڈیرط ھیا و دؤدھ اس میں ایک انڈے کی زردی لیکن انڈے کی زردی اس وقت ڈالی جائے جب در دیس کی ہو وریہ صرف دؤ دھ رہے گا۔ پھر دس مجے کے قریب گوشت ، ہڑی یا سبزی یا چوزے کی تخنی - ضرا آپ کا بملاكرك دوبهريس وووهاور هركاآنا سفوف الكريكاليس پیرٹنکر ڈال کر کھیر کی طع کھا ہیں جھوسے کہنے لگے کیوں ہے نا مر يدار --- المحما صاحب جمر لكهي عصرك وقت بجلول كا رس - کلهن و قت "أ يا جان" ميري طرف ديكه كرمسكرا ديني تقيس كيونكه من يدار چيزين لكها في جارسي تين كير" كير" دا كمرصا حب ئے

كها " رات مين" كم يحد سوي مين يرا كئ بيم كين لك يس د و ده بی لیس کا فی سبے اگر محض دؤدھ اچھات معلوم ہوتو اولطین الم میں ۔ واکٹر صاحب نے چؤبیس گفنٹوں میں چھ وقت کھھ ر کھے بینے کے لئے کہا تھا ایک وقت کی چیزیں بھؤ تا ہوں میر اینے سامان کو تھیے میں بند کرنے کے بعد نہایت اطینان سے فرمانے لگے ۔۔۔۔ اب رہی احتیاط کی ہاتیں آب کو مكن أرام كرنا جاسية ألطقة وقت بيك يرزور دے كرنا المصح بلكم تيمار دارس كه كه وه اللها دف وه بهي صرف حاجت کے وقت اس طرح کچھ عرصہ کھانے پینے اٹھنے بنیٹے میں احتیاط کی تراہب میں طاقت آجائے گی جیتے پھرنے لگیں گئے پھر کسی وقت ڈاکٹر چوشی کے پاس جاکراس زائد ہنت کوکٹوا لیے روایت میں تو اس انت کے نکاوانے کا رواج ہوگیاہے تندرست لوگ جب موقع ديکھتے ہيں نکلو اليتے ہيں - چندوول ا ملے رہیں گے محرکھول دئے جائیں گے آپریش کے بعد زیا د ہ سے زیاوہ تین سیفتے ہرام کرنا ہوگا ہے سب باتیں وہ مزے ہے کے کر کر رہے تھے گویا اس زائد آت کا تکوالیا معمولی بات ہے

میری مالت میں پہلے سے افاقہ ضرور تھا گر چلنے بھرنے کی طاقت نہیں گئی ابھی ایک وصہ تک ہرام کرنے کی ضرورت تھی مدر سہ کا اِس سال کا پروگرام پھلے سال کے آسٹر میں طے ہوگیا تھاجس میں یہ چی<u>ب ترک</u>ی شامل<sup>ا ک</sup>ھی کہ ابتدا نی مدرسول <sup>کے</sup> روکوں کی تخریر وتقریر کا مقابلہ سال میں ایک د فعرکرایا <del>جاگا</del> اوّل دوم ،سوم است والے لوط کوں کو تشفے دینے علاقہ بحیثیت مجموعی جس مرسے کے نمبرزیا وہ ہول کے اسے چاندی کی دد طرا فی " رکو نی ایک خو بصورت چین دی جائے گی جزئد مولانا عمری کی تخریروتقریر بہت یائے کی تھی اس سے اِس کا نام محد علی ٹرانی" رکھا جائے گا لیکن برمحض خیال ہی خیال تھا اسے عمل میں لانے کے لئے ایک ایک کام کرنا تھا۔ قوا عدوضوا بط برا ا مجسوانا، پبلا موقع ہونے کی وجہ سے مدرسوں میں جاکر اوگوں کے سمجانا، راضی کرنا، چند ه جمع کرنا، چاندی کی طافی بنوانا، تع بنوانا كار المحرمي راك بيان رطبسكرن كي وه سب کھر کرا تھا جئیا کہ میلا ڈالنبی کے وقت ہوتا ہے مجھے یہ خیال اتنا تھا کہ جیسے کا کام تو مرسے والے کریس کے لیکن کسی چیز کو قائم کرنے کے سے جوجو ابتدائی کام کرنے مراتے ہیں

وہ تو میرے ذہن میں ہیں یہ ایک ایک کرکے لوگوں کوسمھانے ہوں کے اور اٹھیں کر اا تا ہوگا ۔ یہ کام تندرست ہونے کے بعد نے سال سے ہوسکتا تھا (کیونکہ ابھی اس کی بنیا دہی نہیں ر ی تھی ) مگر یہ خیال زوروں کے ساتھ آتا تھا کہ " جیب ایک چیرو اس سال کے لئے ملے ہوگئی ہے تو وہ اسی مسال کیوں م ہو اگر کو نی شخص بہار ہر جائے یا مرجائے تو کیا دنیا کے کا ر و با ر بند ہوجا ہمیں گے !- اس خر و ہ کون سی مصیبتیں ہیں جن کی وصيت كاموں ميں ركا وك موگى كيا ہم إن مصيبتوں ير قا الك نہیں یا سکتے ہیں ہیں تے جاعت میں رو کو ل کو سجعایا تھا کہ اِس پروگرام کی ایک ایک چیز الل ہے یہ تر ہوکر رہے گا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے ایک کال کا کمل پروگرم بنایاہے۔ کیا بسم اللّذي علط مو گي از غرنس كه طرح طرح كے خيا لات ول بي اً نے تھے۔ بیاری کے زانے میں اس قسم کے خیا لات سے وتاب کی باتیں دماغ کو اور کھی گرم کئے دیتی ہیں میں ذرا کھنڈ کے بونے کے لئے کروٹ بدل لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کھانے کا تو نہیں البتہ یہے کا پروگرم ہی ایسا بنا دیا تھا کہ ہر تھوڑی دیریں کو لی چیز مینے کے سے مل جاتی تھی اس سے خیالات

میں کچھ سکؤن ہوجا یا تھا لیکن تھوڑی و ریکے بعد پروی کیفیت بیدا برماتی اس موقع بر خیال آیا که زیاده سوچنا برکارہے - محض سوچے سے اِس کا ص نہیں ہو گا جرکر ناسے سٹر وع کر دینا جاتھ یہ کام اُن لوگوںسے لیا جرمیرے خیالات سے وا قت تھے ان میں زیا وہ تر ایسے ساتھی کھے کہ اگرکسی وج سے وہ إنکار كى بى توبى ۋانىڭ ۋىيە كرسكتا تھا غوشا بدكر سكتاتھاسىت یہے برکت ملی صاحب کو میوایا وان کے سامنے زیادہ باتیں كرنے كى ضرورت نہيں ہے بس" ماں "كر الينا جاستے پھر تو کام تیارہے میں نے ان سے درخواست کی کہ آب اور کھ ن کھے ہیں " محدٌ علی طرافی " کے قوا عدوضوا بط بنا دیکے اس سلسلہ میں جو بالمیں میں جا ہتا تھا وہ بلا دیں یہ سیسرے دن مودہ لے کرائے، شکریے ساتھ رکھ لیا۔عبدالواص اُن د نوں کسی کام سے موگا سے چٹی ہے کر اسے ہوئے تھے آئیں المواكر كها" خداكے بندے كہی كھی تو پؤجھ ليا كرو كه كونی كام وام تونبين بي "إلى كي كي الله" إلى إلى بال يما ي يش في كب انكاركيات " جمع قواعد وضوا بط كالمسوده ديديا یہ پرط ھ کر خوش ہوئے اور لیے لیے یا تھ کرکے کہنے لگے۔

" بس بنشوں میں چیبوا دوں گا " کو ئی ایک ہفتہ میں سب چیزی میب کرا گئیں مجتنی صاحب شئے نئے استاد ہوئے تھے میں اِل ریا دہ سے زیادہ کام لینا جا ہتا تھا کر اِن کا شمار بھی محنی امستا دول میں ہوجائے اور یہ جات جائیں کہ اس مرسر یں کام بیاراہے الحیں سالکل چلانے کابہت شوق ہے" رہے سائل " کی بہت قدر کرتے ہیں میں نے اِن سے کہا کہ آپ د پلی کے تمام مدارس کا چکر لگا کر یہ قراعد وضوا بطر تقتیم سیجے اور مدرسے والوں کوراضی کر پیچے لیکن پہلی و قعہ" ہاں " یا " نه " كا جواب نه ليجئ بلكه يه كام دوسرے يا تيسرے حكرين کھے یہ بات کو جلدی سمجھ لیتے ہیں کہنے گئے " آب بے فکر رہنے" پھر اختر صاحب اور عبدالحتی صاحب کی باری آئی کوئی کام مشروع نه ہوا ہوت تو اختر صاحب کو اکسانے کی ضرورت رہتی ہے ور نہ کام ہوتا ہوا دیکھ کر یہ خو دہی سٹریک ہوجاتے ہیں اتنا کام ہوجانے کے بعد الفیس زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ واکر صاحب کے پاس گئے اور طرافی کے سے دہلی کی جات سجد کا نونہ لے کر لیا عبدالحی صاحب نے پہلے سے کہ دیا تھا کہ جو کام دیا جائے گا وہ کرنے کے لیے تیا رہیں اُنھوں

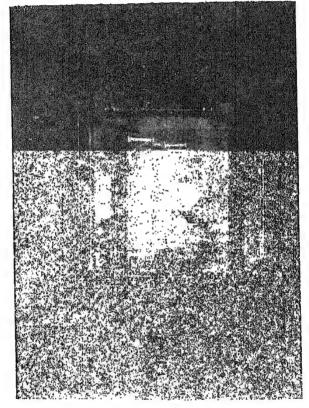

متحمد على ترافى

اپنی نگرانی میں جاندی کی خوبھورت جامے مسجد اور تمنے بنوائے مسجد کے تمینوں گنبدوں پر سولے کا پانی چرط ھا ہواہے اس سے اس کی خوبھورتی میں اضا فہ ہو گیا ہے ان تمام کا موں کے لئے نفسف رقم توجا معرفے دی یا تی نصف استا دوں اور لولوں نفسف رقم توجا معرفے دی یا تی نصف استا دوں اور لولوں نے فل کر چندہ کی یہ کام بھی مجتبیٰ صاحب ہی کے سیرد تھا احد کی صاحب جو سیری جگہ مدرسہ کی نگرانی کررہے سیرد تھا احد کی صاحب جو سیری جگہ مدرسہ کی نگرانی کررہے سے خواہش خاام میں مصروف رہے جب یش نے حفیظ می سے خواہش خاام کی کہ وہ بچوں کو تعریریں مکھانے کا کام اپنے ذمہ لیں تو فرانے گئے

" بچوں کی تقریریں!! پھلجھ دوں کی کمی نہیں، بس آگ دکھا نی اور بھول برسنے گئے"۔ بین نے کہا مجھے آب زیادہ نہ بنیا ہے ۔ بیٹ کی بیاری ہے اس میں بل توہیع ہے بی جو کی ا لرم کے میرے پاس آآکر بناتے تھے کہ کام کتنا ہوا ہے اور آج کل کیا ہور ہا ہے

اب ا وُرتفصیل کی لکھوں بات لمبی ہوئی جا رہی ہے غرض محکم علی سڑانی کا پہلا جلسہ برطی وھوم دھام سے دوون ہوتا رہا آخر میں مسٹر ہ صعت علی نے انعا مات تشیم کئے میں کھی

بہزار دقت طبسہ کک بہنجا اور إل كے بازؤكے كرے ميں چاریائی پرلیٹ گیا اسٹیج پرکام کرنے والے در وا زےسے دکھائی دے رہے تھے ہی کافی تھا نتیجہ مرقب کرتے وقت بوگ خالی تھے اِن کی دلیسی قائم رکھنے کے لئے چندارا کو سے تطمیں برط صوا نی مگئی تھیں إن میں سے احمد بن سالم ابتدائی بیم نے خوش الحانی کے ساتھ ایک نظم کے ایک ایک لفظ کو اس طح كاكر منا يا كر سُنف والول يرسنا الما جها يا جوا تها نتيجه مرتب كرف والوں کی گرا برط بند ہوگئ ۔ تمر سیر کھی کی یہ نظم رسا لوں ہی تا زه تا زه چین تھی اس نظم کا ایک ایک لفط کیکار کیکا رکر مجھے متوجہ کررہا تھا کہ اس ساری کے زمانہ میں تونے جرکھے کیا سب میں اس کا ائمینہ ہوں ایا کہنے سے اپنی تعریف کا بہلو ضرورت سے زیارہ نفل سماہے مگر "ای بتی" فنا را ہوں میرے کا اول کا جو ا اور خود مجھ پریرا سے اگر اغیں جھولا تا جا وُ ل تو یہ کہا فی سالے جا ن ہو بیائے گی میں دکھا یہی رہا ہوں کر آ دمی سیکھتا کس طح بے یہ اللہ میاں کے قانوں کی خوبی العلات كرف آك يطيف كاكام ديت بين عيريش اب

کهانی کی طرف آیا ہوں ۔ عید کا زمانہ قریب تھانشفیق صاحب نے اس نظم کو جا معہ کی طرف سے چھیواکر عیدے تحفے کے طور پر تهام لط کول ا ورج معد کے ہمدر دول میں تقلیم کردایا۔ اِس نظم کا نام رکھا ہے" بیتام عل" میری بیاری کی کہانی تھوڑی سی اور رہ گئ ہے اس کے بعدیہ نظم سُنا وَں گاتم بے چین تو ضرور ہوگے مگر ہات مان جا ؤ یہ چند ورق بھی رؤکھے پھکے نهیں ہیں تھا ری دلچیسی کا اندازہ رکھ کر ہی لکھ رہا ہوں \_ ہاں صاحب تو بیماری کا اگلامال یوں سے کہ ڈاکٹروںنے یہ اندازہ لگایا تھا کہ اچھا ہونے میں ابھی دیر ب أنتظام اور سهولت كي خاطر مين "بشيرمنزل "عطبيه كالج متقل کر دیاگ اس اتامت گاه میں میں فلیسبور ن صاحب اور محد حکین صاحب حیدر آبادی نے جس محبت کے ساتھ میری تیمار داری کی میں اِسے کہی نہ کھولوں گا '' آیاجان اُ ہرچند گھنے کے بعد اپنے ہا تھسے چیزوں کو تیار کر کے رکھلاتی پلاتی تھیں - مانظ صاحب نے بھی رؤیئے ہیں ديع بين كمي شركى باني جشيي چيزي بيت بيت كني جهيد بوكن تھے نکلین چیز اور کھیوٹ ی کوجی تر ساتھا کبھی کبھی 'آیا جان'

ے کہنا کہ کھچوں ی کھلا دیجے ہے زورسے چلاتیں " نائی اِنائی! ہرگر نہیں \_\_\_\_کھی نہیں " جھے کہتیں" ضدی بچر میں جی کہنا " ضدی ہیں " کئی ہیسے گر رنے کے بعد کھچوں ی کوجی جاہنا ہی ہے اِس میں ضدکی کیا بات ہے!

طبیه کالج میں ڈاکٹر بشر اصاحب سے واسطہ برط ان کی طبیعت اور ڈاکٹروں سے بالکل مختلف ہے کہنے گئے فکرمت کیجے میں آپ کوسب چیزیں کھلاؤں گا نگر ابتد کھے طری سے كرنى تُقيلُ فهين سے يہلے أب ي دو توس كھائے كير مجھے نتيجہ بتائے کو ٹی گر بر ہو گی تو میں سنجال لوں گا" میں لے کہا آيا جان خا بول كي اس يركين كك" اگرمس تعاحيه كوايك سِفتہ کے پانی اور دؤوھ پررکھیں تو یہ اپنی فِسد چھوڑوی گی" بهرمال بهلے دن النَّه كانام كر رو توس كھائے، بیت میں تھوڑی سی گرہ برط سٹروع ہوئی شرا صاحب نے جهد ایک سخر لکه ویا بکت ملک سمیرے اس نسخ کی مرسے آب توس کھامے جائے بس میں بھی خوشی خوشی کھا آگیا تھے ایسا معلوم زوا که اور اکنا اول کی طرح کچھ کھا سکتا ہوں داغ يں يہ بات جوابى موئى متى تكل كئى كه كوئى چيز كھائى اور

مرا ۔ گرمیوں کا رز ما نہ ایکیا تھا مشر ما صاحب نے کہا ''ا اوڑ ہے میں میرے ایک دوست ہیں الداکٹر خان چند وہاں کی آب وہوا یاک ما ف سے بہا و یاں چشم سرے بھرے درخت ہی جب کُنٹ ی کھنڈی ہوا گئے گی تو آپ کا دماغ کھنگنا جائے گا گرمیری ایک یات ضرور مانے کہ کم سے کم جو جیتے وہاں رہے" ایش نے كها "رؤية اا"اس يرزورت بولے --- وفتر والول سے زروسی لیے اور تہیں تو اسے آب کو یکے ڈالئے ز بر کی بہت فیمتی چسر ہے عقار صاحب بیسب مکواس سے کم رؤسیے کہاں سے آئیں گے اور کیا ہوگا زندہ رہے تو بہت کھے کی سکتے ہیں مرکے تو آپ کا کون کی کرنے گا بازی نگاکر تو دیکھنے یوں فکروں میں کھنے جانا مردوں کا كام تبين" شرا صاحب كى با تول سے ميرسے تام وه خيالات جاتے ہے کہ اتنے رہے قرف کو سامنے رکھے ہوئے اگر يْنِ نِي بِهَا وْ بِهِ جَائِدُ مِن يَدِ وْضِهِ لِيا تُوْرِسُ طِرِح ا داكرون كا اور دنيا كياك كي !! طبیہ کا لیج کے ایک برائے وسر دار ڈاکٹر کی یہ مائیں تُن کر

میری بہت بندھی یہ اتفاق کی بات ہے کہ مِش اُسی وک سشم

کی الو داعی پارٹی اور مدرسہ کی سالانہ تصویر میں شریک ہونے کے ایج مدرسہ گیا تھا ۔۔۔۔ ۱٫۳۰ پریل تھی ذاکرصاحب کئے لكه سروسط منى يا ترضى مين تب بهاط يريط جائي اوروال ریا وہ سے زیا وہ عرصہ گرار دیکھے" میں فاموش رہا اس پر ﴿ وَاكر صاحب بجرِ بوك" عَالبًا رؤيم كاخيال إوكا وام تو اب کھی نہیں ہیں تین آپ چل دیجئے اللہ مالک ہے " نیش نے یس وپیش کرتے ہوئے کہا " اچھی بات ہے" كر. ورى زياده مقى الموراك مك بهنجات كے كئے علوالد اللہ کولے کرمتی میں دہی سے روانہ ہوگیا روانگی کے وقت آپاجان نے فورس (گیہوں سے تیار ہونے والی ایک بہت ہی ہی غذا) كا درب بنوك آئے كا درباولئين كا دربه كؤسكر اوٹس كا درباجر يستركرنے كے كئے اينٹي فلوجشين كافر بديرؤني اور دؤسرى ضروري چیزیں ساتھ کر دی تھیں اور تاکید کی تھی کہ بے احتیاطی نکر تا كاف كو دام ك ريل ميں وال سے لارى ميں پہنچا لارى كے ا ڈے سے سینو ٹوریم کک ٹوولی میں گیا - ڈاکٹر قان چند کھرے شر ما صاحب کے ووست کھے گئی اِس شرط پر ہ ہے کو سینو ٹوریم میں رکھوں گا کہ ہے زیادہ سے زیادہ کھائیں ا

میںنے کہا " ڈاکٹر صاحب مجھے ایب کی بات عجیب وعزیب معلوم ہوتی ہے۔ جار جینے ہوگئے ہیں قسم نے سیمے جو شورب اورجیاتی یا کھیلئی کی شکل دیکھی ہو، لوگوں نے تریبی کہا کہ یہا را پر مانے سے زیا دہ سے زیادہ یہ ہوجائے گاکہ ملکی غذائیں کھانے کے قابل ہو جا ؤں گالیکن عمر کھرامتیا طرکرنی ہو گی ۔ ام کفوں نے بھی سٹر ما صاحب کی طرح اس خیال کے لوگوں کو کری کھری مُناکیں پھر یا ورجی سے کہا "کل کے کھانے میں چا ول اور مجیلی کامالن کھلا یاجائے "میں نے کہا" فراکٹر صاحب ایک ہفتہ تو گزر جانے دیجے "لیکن یہ چل دیے بہا را کی اس وہوا کی وجہسے ایسا کہا ہوگا۔ یہاں یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ فراکٹر ا تصاری نے پانی جیشی چیزیں اُس وقت بخویز کی تھیں جبکہ خطره نیا نیا پیدا ہوا تھا اور مالت برگرتی جارہی تھی۔ہمرمال میں نے ڈرتے ڈرتے یہ چری کھائیں ۔ گردسے پاک وصاف ہوا کھنے درختوں کی جھا وُں ،چٹموں کا یانی ، اوسط درجہ کی حرارت ناگری اور ہر سردی اس یاس کے فولھورت مناظرانا کام کراہے تھے جسم کے جتنے کل پر زے بے جان ہو گئے تھے ایسا معلوم ہوا! كراب يه حركت كرفي للكي بن بوقي بوقي حواس خسه ( زبان

ا نی کان ، ناک اور چیؤنے کی طاقت ) جاگ گئے ول و د ماغ اپنا کام کرنے گئے بہلے دن جب وزن لیا تو شوا یا و ند کے قریب تھا۔ سا رہے یا پنج فیٹ قد والے آ دی کے لئے یہ کچھ بھی نہیں ہے سیروں وزن بر ھے لگا ، کچھ ملی کا کیا ذکر ہے ، ساگ ، ترکاری گوشت روٹی سب کچھ کھانے لگا ۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ فشابل کی طرح دن بدن ہوا بھرتی جا رہی ہے کسی کویقین مذ آئے گالیکن کی جرب کی جا رہی ہے کسی کویقین مذ آئے گالیکن یہ سب کچھ ایک میلینے کے اندر ہوگیا۔ ڈاکٹر فان چند کھے لگے یہ سب کچھ ایک میلینے کے اندر ہوگیا۔ ڈاکٹر فان چند کھے گئے کہ در واڑہ برا اگر نا ہوگا !!

کا در واڑہ بڑا کرنا ہوگا!!

کام کرنے کی طاقت تم با نور فنہ رفتہ آئی ہے لیکن جولگ کے منہ کھے منہ کہا ہوگا اور طاقت چھے میں ان کا دماغ آئے آئے آئے اور طاقت چھے میں جو رہتی ہے بالاحزیہ دماغ اس طاقت کو بھی اپنے جوئے میں جو رہتی ہے اور غریب طاقت کو سے اقد دناہی میں جو رہتی ہند و ساتھ دیناہی برا اس کے کام اور کہاں کا بروگرام دمکن سے اب جا کر کھے میں مربصوں کی طبیعت کے مطابق مونے لگا ہو کا میں سوچے لگا ہی میرے ساشنے کوئی مشغلہ نہ تھا دماغ طرح طرح کے ایمیں سوچے لگا

مین اب یک بہار کیوں رہا!
مین اتنی مصیبت میں کیوں ہوں!
جولوگ محنت کرتے ہیں ان پرمصیبیں کیوں آتی ہیں!
جولوگ آرام کرتے ہیں وہ مرنے کیوں الرائے ہیں!
وُرِیّا میں اس فدر مصیبیں کیوں ہیں!
غریبوں نے کی قصور کیا!
امیر وں نے کون سے نیک کام کئے!
لوگ سند کے بچاری کیوں ہیں!
کی ولایت میں تعلیم بائے یغیرین دنیا میں کچھ نہیں
کی ولایت میں تعلیم بائے یغیرین دنیا میں کچھ نہیں
کرسکتا!

غ ص اسی ا د هیر بن یس ایک دن گروا دوسرا دن گراد کوسرا دن گراد کا مام کا نام وفتا کنی که کدی را تیم سوم چنے میں گرونے گیس منبند اور اکرام کا نام وفتا خائب ہوگیا ۔ ۔ ۔ کہتا ہول بعض د فعہ چر بیس گھنٹوں میں ایک گھنٹه کجی سونہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر فان چند ہولوی صاحب کی نقل میں جوایا ت دینے کی کوسٹ ش کرتے رہے۔ گرجان گیا تھاکہ میں جوایا ت دینے کی کوسٹ ش کرتے رہے۔ گرجان گیا تھاکہ یہ جھوٹ ویا۔ بعض د فعہ ول کی د هواکن برط ه جاتی گئی اور

ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کرنی مشکل ہوجائے گئے
عبد النڈ با ورجی صبح صبح سؤرج نکلتے وقت گرم گرم ناشتہ
کروا دیتا اسس سے نچھ سکون ہوجا تا اس طبح کھانے کے ادقات
میں ۔ باقی وقت میں بھلول کی شکریسی گلو کوز،ڈی کھانا داس سے
دل کی دھرط کن کم ہوجا تی ہے) یا نی بنیا اور سوخیا بس یہی کام تھا
رات ون کی اُدھیر بن میں بھلوں کی شکر ہضم ہوتی گئی اس سے
استیں صاف ہوکر مضبوط ہونے لگیں میں اسی بیماری میں بتلاتھا
مام حالت میں اتنی گلو کوز ڈی نر تر کھائی جاتی اور نر ہفتم ہوتی لیکن یہ
بات اب سمجھ میں آئی ہے د اسی سئے تو کہتے ایس کہ النڈ میاں جو کچھ
بات اب سمجھ میں آئی ہے د اسی سئے تو کہتے ایس کہ النڈ میاں جو کچھ

اُس و قت تربہی بات سمجھ میں آئی کہ وہی سے کسی ماتھی کو بلا لوں تاکر یہ نئی بیماری جاتی رہے کئی ماتھی صاحب ماکہ علامات ما مدعلی خال صاحب ، حقیظ الدین صاحب کو تار دیا کہ حالت خراب ہے فور آر دوا نہ ہوجا ئیں گرکسی نرکسی وجہت ان بی کراب سبے فور آر دوا نہ ہوجا ئیں گرکسی نرکسی وجہت ان بی کرئی شخص بھی میرے یاس نہ بہنچ مرکا کچو محمد شین صاحب حدالاً کی تعلیم یا رہے تھے تاریخ کا دیا جواک دنوں لاکہؤر ٹی زراعت کی تعلیم یا رہے تھے تا

دؤڑے ووڑے اسے کہ نہ جانے مالت کیشی ہے گر اجا مک مجے دیجے ہی کینے لگے

صحت إ" تقصّه كيا ہے بين خواب تونہيں ديكھ رہا ہؤں !! ر

ميرا وزن ايك نتواليك ليزنظ بوگيا تھا ڈارشرهي برهنگئ تھی کیونکہ اِس اُ دھیرط بُن میں حیا مت بنوانے کا موقع ہی تہ ملاتھا تندرستی کا اندازہ اس سے لگا وُکہ با وجوداس سنگامسے زندہ تھا اُنھوںنے مجھے تاش کھلاتے کی کومشنش کی میرے ساتھ باتیں کرتے رہے ۔ اپنا دیوانہ بن ال پرظا ہر تو کر دیا تھا مگر عملًا ایسا كرنے سے سرم آئى اور كم صم رہے لكا يہ سمجھ كراب لھيك ہوگيا ہے پھر یہ دہلی چل دئے میں اکیلارہ گیا پھر وہی کیفیت بس

سوائے اس کے کوئی علاج مزتھا کہ میں بھی دہلی بھاگ جاؤل یہاں بہنیا توجو دیکھتا حیرت سے یہی کہتا "آپ عبدالغفار ہیں یا کھؤٹ بن کر آئے ہیں۔ لوگ ٹو کھے تھے و مکھوز ندہراستے ہیں یا نہیں اگر واپس آ ناب توجیم جینے سے پہلے کیا آئی گئے۔

مر ويطه بهن من اتني تندرستي !!!"

یش نے کہا" اِس سے زیادہ حیرت کی بات یہ جو

الله میاں کا یقین دلانے والی ہے کہ آپا جان نے فورس کا ڈبہ جؤکے آپا جان نے فورس کا ڈبہ جؤکے آپا جان نے فورس کا ڈبہ بخش کر اوٹس - اولٹین اور پلستر کر نے کا ایمنی فلوجیٹن کا ڈیر یہ سب چیزیں جوساتھ کر دی تقیں افنیں میں نے کھول کر دیکھا بھی نہیں جواں کی تواں والیں لایا ہوں !!!"
اگست میں مرسم کھل گیا اور میٹن لواکوں کے ساتھ نی خوشی کام کرتے لگا

شاید کوئی لواکا یہ پوچھ کہ آپ کے دل میں جوسوالات
پیدا ہوئے تھے۔ آخرائن کا کیا ہوا اور یہ دیوانزین ایک دم
کیشے دؤر ہوگیا! تو بات اسل یہ ہے کہ ہم لوگوں کی حرکتی اور
تھا رہے ر دزانہ کے شخص اِن چیزوں بی دیجی ہے تو یہ سب خیا لی باتیں
کوئی شخص اِن چیزوں بی دیجی ہے تو یہ سب خیا لی باتیں
ایک ایک کرکے تا ترب ہوجاتی ایں ، یہ تو ہوا دیوانے بن کاعلی
لیکن بین بالکن ہی دیوانہ نہیں ہوا تھا بلکہ شروع سروع میں وعین میں بی کا بیک میں جو سوالات بیدا جوئے تھے تو جاننے والے کہتے
میرے دل میں جو سوالات بیدا جوئے تھے تو جاننے والے کہتے
میں کہ ایسے سوالات تو لائی لائی لوگوں کے دلوں میں بھی آتے
ہیں کہ ایسے سوالات یہ جے کہ اِن چیزوں کے متعلق آدی کچھ تو

خود ہی ان کے جوابات کلاش کرے میں نے کچھ سوالات تو ہو لوی نضل الرحمٰن صاحب سے یو*اچھ گرا*یپ کے جوایا ت سے تشفی سے ہوئی اس نئے کہ یہ برانے انداز کے آ دمی ہیں اس میں کوئی شیرنہیں کہ مطالعہ اچھا ہے اور جوایات کونے الدازیں سمحانے ك كوستسش كرتے بين مرتبض باتيں اسے دل ميں انسى بھا كى یں کہ یہ میری مجھ میں نہیں آتی بیل یہ خیال کئی سال کک میرے د ماغ میں چکر لگا تا رہا ہا لا خر مو لا نا 1 بوا لکلام صاحبے ترجان لقرا<sup>ن</sup> كا مطالعه شروع كيا توشيحه ميرك سوالات كاجواب لمنا كيا اوربات بھی سمجھ میں ا تی گئی شایرتم میں سے کوئی یہ پوچھے کہ ہی گنا ب یں اِن سوالات کے جوا بات کیا لکھے ہوئے ہیں ؟ تو بہلی بات تو یہے کہ تم ارا کو ان کو انجی ان إتراب کے سکھنے کی ضرورت بہائے جس طرح مشرول ابتدائی کے بعد مشرول ٹا نوی کا کام سکھنا پڑتا ہے اسی طرح سے یہ کام ہوتے ہیں جب تم منزل اعلیٰ لینی کلیہ میں

ا، فدا کی کہی ہوئی یا بنائی ہوئی چیزوں کو لوگ اپنے اپنے رنگ میں مجھتے ہیں اس سے کسی کے ستالق یہ کہنے میں احتیاط کرتی جاہئے کہ یہ فدا کو ماننے والا نہیں ہے

بہنچو کے تو تھارے ساسنے قرائن شریف کے با رہے میں طرح طرح کے ترجيه اور سنئے سنے انداز ميں سمجهائي ہوئي باتيں ہوں گي مولانا ابراللام كا رجان القران " بهي مو كا جو يات دِل كوسك وبي شيك محصنا أثناد سے صرف من لیا اور وہی چیز قبول کرنا جو تھا را دل حاج، جو شخص دل سے ایسا کر تاہے میرایقین ہے کہ الله میاں طرح طرح سے اس کا اطینا ن کرا دیتے ہیں - ضرا کرے مولانا ابوا لکام قران کے باتی حصوں کا مطلب بھی لکھ کر چھیوا دیں سندوسان کی آزادی کی كوست ش كرنے كے جرم بيں يہ انج كل جبل بيں ہيں مكن ہے وہاں یہ کا م کر رہے مہوں کیونکہ سیاسی قید پوں کو کھھنے پڑھنے کی اجاز<sup>ت</sup> بل جاتی ہے۔ میں نے مولانا کو دیکھا ہے گران سے باتیں ہیں کی ہیں۔ مولانا کے " ترجُان القرآن"نے میری دوستی کی کرادی ہے فداكرے يہ ہميشہ قائم رہ

پروفیسر مخد مجیب صاحب نے ایک ون کہا بھی کہ بیں ان سب باتوں کی تفصیل کسی نرکسی شکل میں لکھ لوں اِن باتوں پر کی منحصر ہے " سیا سیات سے جالات کی منحصر ہے " سیا سیات سے خیالات اس کے بارے میں بھی بہت سے خیالات اس کا کرتے کی وجہ سے لتنے ہی اُر اِن کی اُس کے اُن ہوں جینے تھیں سمجھانے کے لئے ضروری ہیں اِس کے اللہ طروری ہیں اِس کے اللہ عاروری ہیں اِس کے

## بيغامعل

کچھ مقصد نے کر آ تا ہے ہاں دُنیا میں جو آ تا ہے محروم عمل جر رہتا ہے وہ جیتے جی مرجا آتا ہے اِس مزرع عالم کو بینچ تم حد وجہد کی بارش سے جو بیج عمل کا برتا ہے وہ کچل راحت کا پا تاہے رستے کی صعوبت سرکر ہی منزل پر پہنچا مکن ہے آگاہ حقیقت غم ہے جو وہ لذت وعیش اُٹھا آہے ہر ایک تصیبت وُنیا میں بیغام خوشی کا لاتی ہے گشن میں خزاں کا آناہی اُسید بہار دلا آئے دریا کی طرح جر جلتا ہے ادر کھی حلیاہی رسہا ہے کہاروں کو میدانوں کو وہ فاطریس کب لا آپ ہررات کے پچیلے حقدیں کچھ دولت نشتی ہوتی ہے جر سو اہے وہ کھوٹاہے جرجا گناہے وہ باتاہے

## چود صوال سال

اگست سوائر سے جولائی سے يحط مال كى طرح إس مال لهي بيت يا زي ا ورشاءه

ہوا لیکن نجیلے سال کی کہانی میں اس کی نسبت کھھ کھنے کا موقع ی تربلا یواب نستو

عام رواج کے مطابق یہ صحبتیں جس طرح ہوتی ہیں اس سے نسب ہی لوگ وا قف ہیں سکن ہم تو اس یات کی كوسشش كررد تح كه كرسه مين جوچر كمي مواس سے جتنی گنی کش نکل سکتی ہے کھنے روست کا کام میں تاکہ کام اور تفریح دو نوں بل جائیں لائے اسی ہے کو پند کرتے

الم

یں نے ایک دن چھٹی جاعب والوں سے کہا (مان کی ار دومیرے ذمہ تھی) اورسب کام تر ہورسے ہی لیکن درسی کتا ب میں جونظیں ہیں یہ کب تھم کر وگئے ؟ اس پر ایک لرط کالولا "جى ہم اپ كامطلب سجھ كئے صاف صاف كئے ناكربت إذى كا جلسه بونے والا ہے ہم لوگ إن سب الفمول كو يراه (اليس"ا یش نے مسکر ا کر کہا " ہاں صاحب میرا مطلب یہی ہے کہ اب کی د فعہ بیت با زی کا کام درسی کتا ب میں سے ہو" ایک لرم کاجو أر دوبهت اجهي جاناً تها ناك بهول بير ه هاكر بولا" استرصاب يه كيا!" كيو المجه بدل كركين لكا"بيت بازى بو تو بانگ درا یں سے ہو۔ دلوان حسرت سے بو - کلیات اکرسے ہو" کو بھے را کے کی طرف دیکھ کرکسی قدر خلگی سے کہتے لگا" جی کہس کوری کی کتاب سے بیت یازی ہواکرتی ہے!!" " یہ سے ہے گراس سلسلہ میں درسی کتا ب کے شعر آجائیں تو کیا حرج نبے تھے پیریس فے كهاكه إن ك خم موت ك بعد بانك درا ، كليات اكبرے كام نذلو" مين تے وقل ديتے موسے كها "بال يه مم مانتے ہيں" يلے روك ك سفول كو ألف يك كرتے بوك كما" يواشار فَنْهُ وْرِيرْ هِينَ سُكِ" الل طرح ايك بات في بولكي -" بجريه كام

کسطیح ہو ؟ کام کو اسے برط صانے کے لئے ہیں نے کہا

لاکوں نے اپنی اپنی تخویزی تبلائیں۔ میں نے کہا "کیا یہ

بہتر نہ ہوگا کہ پہلے ہم یہ وکھیں کہ الف سے سٹروع ہونے والے

شعر کھتے ہیں 'بے ' سے سٹروع ہوتے والے کھتے ہیں اسی طرح

سارے حروف تہجی کے ! " " ما سٹرصا حب اس بھی کمال کرتے

ہیں کتنی اچھی تجویز ہے " ایک لاکا خوش ہوکر بولا۔ سب لولکے

ہیں کتنی اچھی تجویز ہے " ایک لاکا خوش ہوکر بولا۔ سب لولکے

راضی ہوگئے۔

رای ارسی ایک طالب علم ایک چوٹی سی کا بی جیم ایک جیوٹی سی کا بی جیم بیاض بھی کہتے ہیں ۔ بنا ہے اور کھاتے کی وضع بر اس کے کن رک کاٹ ایس بھی کہتے ہیں ۔ بنا ہے اور کھاتے کی وضع بر اس کے کن رک کاٹ بی سارے حروف ساسنے رہیں" لو کوں نے آ ما دگی ظاہر کی بات جاری رکھتے ہوئے ہیں نے کہا " بیاض میں کس حرف کے گئے ورق چھوڑیں گے ہی بس سب حرفوں کے لئے برابر ورق چھوڑ تے جا ہی گئے ورق جواب دیا ۔ اس پریش جوگا جو کر بولا سا اُفوہ چھتیں حروف تہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بہت موٹی بیاض کی ضرورت ہے۔ بھلا ش مطاب یہ ہوا کہ ایک بہت موٹی بیاض کی ضرورت ہے۔ بھلا ش مطاب یہ ہوا کہ ایک بہت موٹی بیاض کی ضرورت ہے۔ بھلا ش مطاب نے ہوا کہ ایک بہت موٹی بیاض کی ضرورت ہے۔ بھلا ش مطاب نے ہوا کہ ایک بہت موٹی بیاض کی ضرورت ہے۔ بھلا ش مطاب نے ہوا کہ ایک بہت موٹی بیاض کی ضرورت ہے۔ بھلا ش مطاب نے ہوا کہ ایک بہت موٹی بیاض کی ضرورت ہے۔ بھلا ش مطاب نے ہوا کہ ایک بہت موٹی بیاض کی ضرورت ہے۔ بھلا ش میں ، ف ، ف ، ف ، ق ،

کے اشعار کہاں سے لاؤگے ؟ مجھٹ سے میں نے ان سر قول کو تختر بر بھی کھے دیا لدکے الفیس دیکھ دیکھ کر اس طح سوچے گے جیسے کہ اکھیں دیوان کے دیوان یا دہیں۔ کچھ لڑے اپنی درسی کتاب میں اشعار وصور الله نے لگے ایک ارا کے نے کہا" ہاں ما سٹر صاحب ان حرفوں کے ایے زیادہ ورق جھوڑنے کی ضرورت تہیں سعے یش نے کیا " بھائی شبر کیوں رہے یوں کرو کہ سر ایک لاکا صرف ایک مرت ہے ہے اور یہ دیکھے کہ اِس مرت سے سٹر وع ہونے والما کتنے شوہیں جا عبت میں الوکول کی دلیسی برا صنے لگی کسی نے كها الف كاشعر وكيوں كاكسى نے كہا نين كے بيش تے سخمة بر لاكوں كے نام اور ان كے آگے حرف لكھ ديئے. لوط كے لينے كام ين مشغول بوسك تصورى ديرس نتيجه تخة يرلكه دياليا اور اسی کے مطابق لوگول نے بائش میں ورق مجور دستے و کیا یہ تمام شعر بیاض میں نقل کر وگے ؟ میں نے کہا. ا شعار کی تعدا د لواکول کے سامنے ہی ۔کسی نے کہ سکیا پر واقا سب نقل کریس کے " کوئی ور توں کو اُلٹنے یلٹنے لگا ایک نے رُکے رُکے کیا "آپ کا مطلب یہ بت کہ فقط کام کے شعر نس كرين مين نے چوٹ سے إس راك كى يات كرولى ور

جماعت والوں سے کہا " شُنتے ہواً فاّبنے کہا کہا ﴾ لطبکے رسر اُٹھا کرمیری طرف دیکھنے لگے میںنے کہا" آ فا پ کا کہنا ہے کہ وہی شعرنقل کریں خصیں بیت یا زی کے قطیع میں مُن کروگ پھوک اُٹھیں جب ہماری طرف سے شعر مُنائے جائیں "آلیوں پر "الیاں بجیں" یہ کہتے ہوئے میں نے تالیوں کا شارہ کیا ، لرد کوں نے تاليال بجادين - يوريات جاري ركهت موئ كها " خود مُناف والول كولهي لُطت آئے" آ قاب خوش تھے كه ، سطر صاحب ميري بات كو برط ها چرط هاكر بيان كررہ من كينے لكے " يہ تھى تو كئے حوشر نت کیں لا جواب سُتا کیں" میں نے اِس جُلے کو دُسراتے ہوئے زورسے کہا " ہاں ہاں جو شر ننا کی لاجواب ننائیں" جاعت میں پھر ایک د فعر تالی بجی میں نے کہا " بھائی تالیاں تر خوب بج رہی ہیں پر کام بھی ایسا ہی ہونا جاسے " اوا کول نے کہا او اثیا ہی کام کھے "

"چھا تو یہ کینے معلوم ہو کہ فلاں فلاں شعر زور دار ہے اور فلاں معمولی یا چسپوٹسا ہے"!! ایک لوٹے نے کہا " یہ کیا مُشکل ہے اشعار پرڈسصے جائیں گے جو پسند نہ ہوں ان بر پر فشان لگا دیں ہے!! الله به نشک بے لیکن فرض کیجئے ایک شعر بہت احصابے مگراک لط كالمحض اس وجرس بدنشان لكا تائ كمشعر أس كى سمد میں نہیں آیا ہیں نے کہا۔ اس پر کئی لرائے چڑکے ہوے اور كنے لكے " مرسجه ميں اتنے والے شعر يران الكھ ديں گے ميں نے را کوں کے مشورے سے شخ پر اکھ دیا کہ مطالعہ کرتے وقت كس بات كے لئے كون سى علامت استعال كريں كے - ساتھ ہى ساتھ یہ بات بھی طے ہوگئی کہ کتاب پر بیسب علاسیں نہا<del>ت</del>ے لگائیں گے تاکہ کام ختم ہونے پر ربراسے مثانی جا سکیں اچھے شوک لئے مال " معولی کے لئے "م " " پندے لئے × م سمجھ میں آتے والے کے لئے " ن " کی علامتیں مقرر ہوگئیں - لط کوں نے اس کام کو برطی دلیسی سے کیا۔ ٹی نے اقامت گاہ میں جاکر د کھا کہ کردکے نظموں کا مطالعہ اپنی اپنی جگہ پر اس طح کرہے تھے بس طرح كو كى برطالد مُسخن فهم "كسى ديوان سے احمد احمد مشرمنتن كررا مو اكر إس كامجموعه لوگوں كى دلجيبى كے لئے شأكع كرے یں کی باری اری سے چُپ یاب راکے کے قریب بیٹھکر دیکھ لیا تھا ایک موقع پر مجھسے رہا نہ گا ایک بات سے مين پيراك أيُّها اوْر صِلَاكُهُا " لِلاكو لَلا كو سُنْتَ بومحوُد الماً إدى نے کس شو پر" \" کا نشان لگاہے"
معلوم ہی ہے آپ کو بنرے کا ایمرس
سیدھ الرآ باد مرے نام بھیجے
روکوں نے تا لیاں بجا دیں - اِن دنوں نور خال کی
آ تا ب سے روا کی گئی اُکھوں نے اِس شعر پر" \" کا نشان
لگا یا

ہ مثال ہ کیہ تو ہم سے ہوجا سینہ منال ہ کیہ تو ہم سے ہوجا سینہ منال ہ کیہ وہ سے کدؤرت ہے صفائی میں مزا ان دوں کھک اُر دو برط ھائی جاتی تھی میں نے جندلوگوں کی بیندے دو دوشعر لکھ کر اپنے کا غذات میں رکھ لئے تھے کی بیندے دو دوشعر لکھ کر اپنے کا غذات میں رکھ لئے تھے لیا معلوم تھا کہ ایک دل " آپ بیتی" لکھولگا بس یؤں ہی جمعے کیا معلوم تھا کہ ایک دل " آپ بیتی " لکھنے لگا تو کتنی خوشی ابس یؤں ہی جمعے کہ کہ کی بیندے یہ شعراب تک میرے پاس محفوظ ہیں۔ اس خیال سے کہ مکن ہے اور بھی بچوں کے کام کی اچھی ایمی ویر میں میں نے بڑانے کا غذات کے تام ذخیرے کو ارتبی وارجیا نا عا فظ صاحب سے جولوائی ہُواکر تی تھی تر تیب وارجیا نا عا فظ صاحب سے جولوائی ہُواکر تی تھی اس کے کا غذات کے تام ذخیرے کو اس کے کا غذات نے کیا مجتبیٰ صاحب سے جولوائی ہُواکر تی تھی اس کے کا غذات نے کیا خذات نے کیا ہوائی دفہ لڑائی

ہوئی تھی اِن کا بھی ایک خط نکلا - جا معہ کے کا موں سے متعلق کئی"سکیمیں" نکلیں جو میں نے ذاکر صاحب کے کہتے پر تیار کی تھیں۔ مختلف شعبوں کے قوا عدوضوا بط کے مسودے نکلے جب میں علی گرط دو میں مطبع میں کام کر ا تھا اس کے منیجرصا حب نے جیما یہ خا نہ سے متعلق اچھے استھے نوط لکھائے تھے یہ کجی د کھے میں آتے ۔ ما قط صاحب نے ایجراکے تمام فارمونے ایک کا بی میں مل کرائے اسے حفاظت سے رکھاہے میٹرک کا حاب مشق جاری نه رست کی وجرسے کہیں کہیں سے بھؤ لنا ہوں اگر کو ٹی کرم کا کسی فارمولے کوسمجٹا جاہے گا توجھسٹ کاپی میں دیکھ کر بتا و وں گا. سب سے دلحیسی چیز تو بجو س کے خطاط ہیں گر اسس حصے میں توان کے درج کرنے کی گنجائش نہیں نکلے کی البتہ دؤسرے حصے میں اچھ اچھے خط درج کرول گا قصه مختصر جنتی بیکا ر چیزی تحیی مثلاً لرا ایون کی خط و کتابت شکوے شکا تیں یہ سب آواگ کی نذر کر دی ہی صرف کام کی چیز بن جس سے کسی کو یا خو د مجھے فا کرے پہنچیں ها طب رکھ لی ایں جہاں جہاں موقع ہوگا ان کے حوالے دؤں گارس فی تر چند را کوں کے دو دو شر نقل کر تا ہوں جو اُ تھو ل نے مک اُردو

سے بیت بازی کے چلسے کے ہے ' ۲' کے نشان کے ماتھ نقل عنا یا د صا کیا کیا خبرہے قلم و پس تری گل مجروریہ سفیندجب کنامے یہ الگاماتی فداس كياسم وجورنا خدا كيئ (فرخ عوری) نامه مذكوئي ماركا بيغام بطحيح إس فصل مي جو بھيح ابس امم بھيح معلوم ی سنے آ ب کو بنرے کا ایرال سيده المرأباد مرع نام بيح (محمود المايادي) مم كوشينم كى طرح سبب، رُلانے والے روش گل ہیں کہاں پار منسانے والے مزاروں میں پہنے کفن کیشے کیسے درا د ملحه عمرت سے سوتر سرغافل ( ملک صدیق ) بْت مّا مذ كھو و ڈالئے مندر كو ڈھائيے دل کو نر تو رائع یه خدا کا مقام أتش زُلامة ما نيوحق عق جر پوهيو شاع بي تم در وغ جارا كلام (عيدالنا صر) یاروں کو تجوسے حالی اب سرگرانی ل ہیں نیندین اُجاط دیتی تیری کهانیان بین اے چشمه اکب زندگانی مسلم نه کمی تربی روانی

(عبدالمحی فا**ں**)

نام منفور ہے تو فیض کے اسسباب بتا في يا جاه با مسجدو تا لاب بنا كير غورسے ماك كفر جو دُالى نکلا وه بهارا دوست ماکی دايوا لكلام)

چل اے باد بہاری سمت گردار تنآئی ہے تیرا ہر گل و فار ہاری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا ينر بھؤلو فرق جرم كئے والے كرتے والى

(صدلق آزاد)

بن گئی جان یہ اور تؤٹے نہ جا نا ا کے تراتا مرے مال سے انجان بنا

8 ¿ ا کے ایر کرم را سانے 8 مینے کی رحمت کا کھی رسائے گا (سيدعيّاس حنى)

غالب كريل پر لهي مو قطع سفر محال جو قرض کے مکٹ سے ہوئے ہوسوارتم

ا مثال ا کینہ تو ہم سے ہو جاسینہ صاف دورت ہے صفائی میں مزا دورت ہے صفائی میں مزا کر دل سے کد ورت ہے صفائی میں مزا کر مدرچشم عوریداں نہ بنا میں اے چرخ کیا بنا خاک مغبار دل احباب بنا دمخہ نؤرخال )

ارسی ہے جاہ یؤسف سے صدا دوست یاں تھوڑے ہیں اور بھائی ہن بؤں ہی گرروتا رہا غالب تو اے الی جہاں دیکھنا ان بستیوں کو نم کہ دیراں ہوگیں دا فاپ احد)

او عا او پاسسبانِ آرزؤ بگیسوں کی قرتِ بازؤ مے تو

مجبت کوڑیوں کے ہو اگر مول بنی ہ دم نہلے سے دردِ سرمول

(عبدالسميع)

رونے میں تیرے مالی لذّت ہے کچھ نرالی یہ خوانفشانیاں ہیں یا گلفشانیاں ہیں کیا مجائی اس نے میرے دل کے کاشا نہیں دھؤم شور ہے جس کے لئے کھیہ میں بنخانہ میں دھلاً دمحرود احمد د ہوی)

رولت بنی ہے اور سعادت علی بنا

یا رب سے بنی میں ہمیشہ بنی رہا

ہوتی ہے گر چہ کہنے سے یا رو پرائی بات

یر ہم سے تو تھی شرکہی منھ ہے آئی بانا (عور مزار حمل)

اشعار کا یہ انتخاب گلک اُر دو میں سے ہے اِس کتاب کا شعار اب پرانی درسی کتا بول میں ہوتا ہے اس لئے نئی نگا ریڈر ول میں بچوں کی ضرؤریا ت کے مطابق نظموں کا انتخاب ہونے لگاہے " درس عنمانیہ" کے سلسلے میں بچوں کے لئے" نظیر اکبر آ بادی " کی نظمیں جگہ جگہ ملیں گی بچے اِن نظموں کو لہند کرتے ہیں اور تطف لیتے ہیں اگر آج کل کی جھٹی جاعت والوں سے انتخاب کر ایا جائے تو فہرست کا رنگ ریڈریں مرتب کئے

والول کی مرضی کے مطابق نگلے گا

رائے نشان لگانے کا کام ختم کرھیے تو بین نے کہا

اب روزانہ وہ اشعار سمجھائے جائیں گے جواپ کی سمجھ میں نہیں کے بیں بعنی جن پر"ن " نٹان لگاہے باری باری سے ہر ایک کا اپنے شر پڑھتا جائے حب ایک شوسمجھا دیا جائے تو وہ سب کے جن کے ہاں اسی شعر پر نشان لگاہے مٹا دیں "ایک ہی عمر رایک ہی جا عت کے لائے ہونے کی وجہ سے نہ سمجھ میں انے والے ت سے اشعار مشترک نکلے ماتھ ہی ساتھ روزانہ گھرکا کا م بھی جا تا تھا یعنی سمجھائے کے بعد روزانہ پانچ چھر شودے دیتے جا تا تھا یعنی سمجھائے کے بعد روزانہ پانچ چھر شودے دیتے اس کا مطلب گھرسے لکھ لائیں

ایک دن موقع دیکھ کر پھریں نے بات چھڑی ۔ "برطھنے عانے کھے کھانے کا کام تو ہورہاہتے لیکن بیٹ بازی میں مانے کھے کہ ایک دم بہت سے لڑکوں نے "زبانی" ایک دم بہت سے لڑکوں نے "زبانی" ایک لوکٹ اسی کو ہیں مرزبانی " ایک لوکٹ اسی کو ہیں مرزبانی منائے جائیں!"

" بال بال یہ تو مجھے کھی معلوم ہے ہر میرا مطلب یہ ہے دوا دکر ٹالجی ہے یا نہیں" یُں نے جراب دیا۔ یُں سجت اتھا لیا یُں ہی اِس کام کو شوچ سجھ کر چلارہا ہوں لیکن اِس کے چھیڑتے سے معلوم ہوا کہ لڑکے روزانہ اچھے اچھے

صاحر التي صاحب ٣٠٠ فياحب شعریا د کرتے جاتے تھے آالیق صاحب سوتے وقت ہراکیا الماکے سے دو دوشعرشن کھی لینے تھے - میں نے کہا " معان ﴿ یہ بات بہت دیریں یا داکئی ہے سر ایک لڑکا اگر بے صابل شعر یا دکرے تو ایک تو یہ مشکل کام ہے پھر بہت سے شرالیا ہوں گے جوکئی لرہ کو ں کو یا د ہو ں گے اور تعیش شعر ممکن ہے کوئی یا دہی ہ کرے اس طرح بیت بازی میں گرا برا رہ گی ور پیر"، چند روکوں نے کہا " خاب بہترین ترکیب یہ ہے کہ جاعت کے ذا ین جا ہیں ہرایک فرق چند حرف لےلے اِس طرح کہ کے بانے والے شعر مرایک فریق بن برابر برار تفنی ہویا پُں" یہ تجویز ساسنے رکھتے ہی فرق بن گئے ہوئی زور دے کر کہا " ایک یا ت کھے دیتا ہوں اگر کسی فرفیا کام ڈھیلا رہا اور چاعت نے بیت بازی ہار کا تو پوہا سارا الرام اس فربق پررہے گا " لط کوں نے کہا " آب نرکیجے ایک فریق میں کئی کئی راک بی معاملے کوسنجال ا ہم نے یہ ہوشیا ری کی تھی کر ایک فریق کو جو کئی حرف ا ك تھے توب نہيں كہا تھاكہ اس ميں بھى سر ايك لوط كايك

حرف مُجن ہے اگر ایسا کرتے توخوا ہی ہوتی فرض کیج وہ لاکا عین موقع بریشا ب کے لئے چلاجا تا ہے تب ؟

اس سے بھی برای ہو کہ اور خوش کے بات ایک میری طبیعت کچھ اس قرض بنہی خوشی یہ کام ہونے لگا۔ میری طبیعت کچھ اس قسم کی ہے کہ جہاں لواکوں کو کام کرتے ہوئے اور دنیا بحر کی دیا بس میری عقل بھی زور وں پر آجا تی ہے اور دنیا بحر کی ایجی ایجی ایمی سؤچھنے لگتی ہیں میں ایک دن جا عت میں بہت خوش خوش داخل ہوا کر طے کہنے گئے " آج کوئی فاص بہت ضرورہے" میں نے کہا " فاص بات کیا بلکہ اس سے بھی برط ھکر آ!! چند لرط کوں نے کہا " جھا اس سے بھی برط ھکر آ!!

"جی جب یہ بات مجھ معلوم ہوئی تو یں نے مخد عنمان صاحب سے کہا آخراً پ نے یہ بات اب تک مجھ سے کہا آخراً پ نے یہ بات اب تک مجھ سے کیوں چھیا تی !!

"كيايات بي!" رطكون ني كها

عثمان صاحب کہتے ہیں" انی شرکہ سکتی ہے" ہیں کہا ہوں" انی شوکہتی ہے " یہ کہتے ہوئے ہیں نے یہ شوتخنہ پر لکھا چا ند حکے بادل ہیں بدن چکے ملل میں

دكي يرشرنهي بي أيش نے مُرطر يُوصا " ہاں ہاں بیر شوہے " لوہ کون نے بواب دیا " إسى كئے تو میں كہنا ہوں اتى شاعرہ ہے" « اسٹر صاحب صاف صاف بٹائے کہ بات کاہے" " بات یہ ہے کہ عثمان صاحب ایک دن کھنے میری بجي حب كانام انوري تبكم سبع ه الله سال كى سبع اسع يرشوق ہو گیاہے کہ کوئی سالفط سبت دیں تو اس لفظ کے متعلق ایک شرکه دے گی ایک دن اُکفول نے "یا تد" کا لفظ اس کے سامنے رکھا اس نے کچھ بؤں ہی سام سمان کی طرف ر مکھا اور جھٹ سے تختر پر لکھا ہواشر کبہ ڈالا۔ لوگ کسے یار سے آتی ٹیکارتے ہیں اس نے ایا تخلص آتی ہی رکھ لا ہے بی رجو شرکہا ہے اس میں تنگص آیا ہے کہتی ہے بن آئی جسط سے اتی نے مال بات سے كا أيه لوگ ايس شر نهي كد سكة ؟ اُں اِن ضرور کہیں گے آپ لفظ تو بتا سے الوکوں نے جواب دیا" لقط بی کیا بتا وُں ہر ایک لو کا اپنی اپنی پسند کے دس لفظ کا پیوں پر تکھے اور پہلا لوگالفظول

کی یہ فہرست منا کئے جو جو لفظ اور لو کوں کی کا ہوں بن شرک ہوں ان پر کر نشان لگائیں کچر دؤسرا سیسرا لو کا سستائے اس طرح سے ایسے دس لفظ جُن لیں جفیں سب لوکے پسند کریں ہر ایک لفظ کے متعلق زیا دہ نہیں صرف ایک شولکھ لائیں لفظوں کا انتخاب تو جاعت میں ہو۔ اور شعر گھرسے لکھ لائیں سب کی یند کے دس لفظ یہ تھے۔

طوطا ، پھۇل ، طا ہر سال كى غليل ، للبل ، شمع ، سۇررج ستاره ، ينك ، دُكان ، كسان

دؤسرے دن لوئے کہنے گئے" ایک لفظ پر کئی کئی شعر

لکھو ائے ۔ میں نے کہا " آپ لوگوں کی جیسی مرضی ہو بس الگا
خیال رکھے کہ شو کہنے کے پیچھے کہیں بیت بارٹی کا کا م
بھول نہ جا میں "لوئے کہنے گئے " آپ نے ہمیں اثبا نا دان
سمجھ لیا ہے ٹا نری اول سے مقا بلہ کرنا ہے آپ سے زیادہ
ہمیں فکرہے !!

این رہے ہیں درج برائے شاعوں کے چند شر پھلے ور قرل میں درج کے تھے نتھے شاعوں کے مشر بہاں لکمتا ہوں جس طرح اسا د اور راط کے کے مضمون لکھنے میں فرق ہوتاہے وہی

فرق بہا ل کھی ہے اس سے یہ سوال ہی بیانہیں ہوتا کریہ شعربي بابهلن ١- طوطا :-یاغ میں ام یہ کھا آ ہے یہ طوطاکیا ہیاراہے عبا س حستی یہ طوطا کیا اچھاہے باغ میں میں ٹی کراہے بعل الميل لكلام \_ بعبل مبيل كلاً أ تجھے سے کسان ماہر الی بھی تجھ سے الال ہا تھوں میں ہے فلیل اور کیرتے ہیں یہ پریٹال اسلام التكرمروم بور کیان :۔ کسان محنت کرتا ہے محنت کا کھیل کھا باہے غا لد تخبق کان ہاں جوکراہے سب پیٹ کی فاطر راہے رفی احد کہی کھیت میں یو دئے بیج اس نے سمجھی کھا د ڈالی دیا یانی اس میں

محموداحمر وبلوي

٣ - يھۇل:-سب پيول ير کيشے اچھ بي دن رات یه خوشبودیتی بی الوالكلام - بين بل بلاكا آناد بهت خوشوب ديكهونيكوريس تنے میں ، جرا میں اُپہنی میں ہوری خليل الرحلن صبح کا ہے وقت اور کلیا ں ہیں کھلنے کے لئے ا در تھوڑی دیرہے خوشبوس بسنے کے لئے عبدالمحي فال ۴- طا مرمیاں کی فلیل: -اک دن نبیل ہے کہ طاہر گیا جو باہر دیکھا کہ مجاگ رہاہے وانہ ہرا کبؤ تر مارا جو ایک غُله ترط یا وہی زمین پر طا ہر کی اک غلیل سے جانیں گئیں ہزار کوے مرے کہیں یہ تو چرطیا مری کہیں فاخته کو د کھیے کا ری جرتم نے پنایل کبو وہ بچاری مرکنی اور موکیا ہے اپناکیل

ه - بنگ :-ہم کو پیشے دیاہے ینک ہمار احتیاہے اور إن كو منا فع ديباہے الطكول سے مشع ليا سے نفع دے گا دو آنے ہوں کسی کے آہ ٹھ آئے عيدالمحي فال جب سرز ار ول بنک یال درون رؤييه توضائع نذكركيافائده خليل الرحمك کیا اچاہے یہ بنک بچوں کا زالاہے یہ تک محمو داحر د الوی -: وكان :-سجی ہے کیسی ڈکان ہاری ىنى ب كىشى دُكان بارى

بچوں کی ڈکان ہے جھوٹی ہم نے ہے یہ کیشی بنائی ایک ہے اور کا کھیلوں پر دؤسرا بسکٹ دینے پر محد دہری

ے۔ شمع :۔

ہے سب شاعروں کا اسی پرگزار ہے حاتی و غالب کابس اس بربارا عبد المحی خال

مفل میں توہے زینت کھیوں میں تیری عورت بجلی کی روسٹنی نے چھینی تری حکومت اسلام الشرمرحم

-: 0/ L- - A

اے خوشنما شارے کتنے ہوتم پیارے ہوت کو تیا ہے ہوت ہے مجھ کوری ہوت ہے مجھ کوری تم یا دو تم یا دو تا دو تا دو تنگھ کتنے تارہے ہے۔

عبدالمحى فال

چھائے ہوئے ہیں با دل تا رہے چک رہے ہیں وُنیا کی خا موشی پر یہ مسکوا رہے ہیں موداحرہاری رعام میرے نتھے شئے اربے ہم جم جم جم مجم کرنے والے مورد احد ہاری اردا ہور ہے ہوئی اور سؤرج کا گویا شنہری گولا نکلا فضل الرحن فضل الرحن منی سے دوشن جہاں ہے سارا سؤرج کی روشنی سے روشن جہاں ہے سارا سؤرج کی روشنی سے اچھا ہے ہر نظار ا

کل صبیح اسلام جو سویرے اُٹھا اک اگ اگ کا گو لا اُ فق میں دیکھا پؤچھا جریہ کیاہے ؟ توکہا اتی نے سؤرج سب اِستے کہتے ہیں اچھے بٹا اسلام اللّٰہ مرحرم

۱- مبربُل :-ثهنی په اک شجر کی تببُل کو بَنیْها د مکھا دُم کو بلاتے دیکھا نغمہ سُٹاتے دیکھا دُم کو بلاتے دیکھا فضل ارحمٰن

او جمن میں رسنے والے اچھے اچھے گانے والے

کیسی اچی کمبک ہے پیاری پیاری کمبل ہے اچھ اس کے زلنے پیارے پیائے ادر مہلنے سے اسے دائشہائے سے دائشہائے کے دائشہائے

ڈاکر صاحب نے بھی ایک دن مجھے بتلایا تھاکہان کی بچی سیدہ بھی شوکہتی ہے ایک دوشعر سُنائے بھی تھے لیکن مجھے یا دنہیں ہیں

سیں نے آیک خط میں سعیدہ کو لکھا بھی تھا کرمیں آپ بہتی الکھرہا ہوں اپنے دو ایک شعر اور تمسری جاعت میں بڑھتے وقت د میں نے اس بچی کو تمسری جاعت میں بڑھا یا تھا) کاکام اور ہو تو لکھ دیں گریہ سبجیس کہ میں نے جھوط مؤٹ بڑھیا ہے یا د ہو تو لکھ دیں گریہ سبجیس کہ میں نے جھوط مؤٹ ہوتی ہے کہ وہ مشروع میں تو جھوٹ مؤٹ موٹ کی ابتدا تو اسی طرح سے ہوتی ہے کہ وہ مشروع میں تو جھوٹ مؤٹ موٹ کے کہا تھر دع میں تو جھوٹ مؤٹ موٹ ہوتا ہے کہ یہ تو رہے میں آگے براھ جاتا ہوں بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو رہے کی بات تھی۔ خیر سبجے کی بات تھی۔ خیر

اب کہانی کا اگلاَ تھے ہوں شروع ہوتا ہے کہ ٹا نوی اوّل والوں کو پہلے سے جلم تھا کہ ان کے مقابلے کی تیاریاں ہورہی ہیں لیکن رسم کے مطابق سب کچھ کرنا پڑا تا ہے جھٹی جاعت والوں

کی طرف سے دوستا نہ مقابلے کی درخواست بھجوا دی گئی اُل کے جراب میں تا نوی اوّل والوں نے چند شرطیں رکھیں اور لکھا کر برسب کے فائرے کے لئے رکھی جا رہی ہیں تاکہ اس کام كرف والول كو فائده مو كير لحى مقابله كا معامله تما جيمي جاعت والوں نے جماعت میں ان مشرا کط پرغور کیا ، بحث کی ، بالا آخر ابنی منظوری وے دی سرطیں اچی تھیں اس سے سبارطک راضی ہو گئے سب کی واقفیت کے لئے درج کرا اول ۱- بارجیت کا معیار اچھے اشعار کی تعداد ہو ۳۔ ایسے حروت پر اشعار کو توٹرنے کی کوششش نر كى جائے جن كے اشعار بہت كم طبع بوں مثلاً ث، ذ، س اگر کسی فرق کی طرف سے کوئی غلط شیر پیش ہو تر صرت صدرها حب فيصله كرسكة بين اور اگر اس فراتي کا کوئی نتھ کھی اس شعر کو صحے پار صد دے تو وہ شعر صحیح سمجا ہم - مقا بلہ ختم کرنے کے لئے ایک و قت مقرر کردیاجا جرايك گفشت زياده سر بو

ر کوں نے اپنے شوق سے إ دھر اموھر کی کما بوں سے احجے اچھے شعر یا دیکے انھیں اپنی بیاض میں لکھا جوشعرافیس بہلے سے یا وقع ان میں سے اچھ اس بیاض میں درج رکے جلسہ سے چند دن پہلے سوم جا عت سے شیم جاعث تک کے طلارنے دعوت نامے کھے علیدہ علیٰدہ لفا فول من اسًا دوں اور بہا نوں کے یاس بھیجے گئے تحفیکے طور رتفسیم كرنے كے لي روكوں كے كھے ہوئے اشعار س سے جندا يك چھیوا ہے گئے ایک کمیٹی نے مکتبر عاکر انعامات کے لئے کتا بوں کا انتخاب کی اور خرید لائے آبس میں بیت بازی كرك وكمي كرناك كيار بتلب مين نے يہ إت سمجا دى تھى کہ جلسہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حصہ لیننے والوں میں سے وو تین لراکے جو بہت سارے شو جانتے ہوں اپنا کال دکھائیں بلکہ ہر ایک لاکا اینے اپنے شرکنا تا جائے منصف صاحبا اس بات پر فیصلہ ویا کرتے ہیں کہ کس فریق کے لواکو ل نے حصر زیاده لیام پھر سننے والے بھی اس بات کولیند نہیں كري مے كه چند ہى رہ كے بوت رہيں - اس كے علاوہ چندگر کی اتیں کھی بتا دی تھیں جن سے شننے والوں اور منصف صاحبات

پر اثر برشے مثلاً شعر کو اسی انداز میں پڑھنا جس انداز کا وہ نوا نڈر ہو کرصاف صاف برشھنا کمجی کہی انسی حرکتوں سے کام اہلا جو اس شعر سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً محمود الدا آیا دی سے کہا گیا تھا کہ "م" کا شعر برشھنے بر

سيده اله إ وميرسه نام يهيج

کا ذکر ہے تو اپنی طرف اشا رہ کرے وغیرہ وغیرہ میں اللہ کا ذکر ہے تو اپنی طرف اشا رہ کرے وغیرہ میں اللہ کی میاداللہ علیہ اللہ میں اللہ کی میں اللہ میں اللہ کی میں اللہ میں

ال کپڑے کی پٹیوں سے کھا اگ سے دائیں اور بائیں بازؤ اور
ا فر بر کی پٹی سجائی گئی۔ جہا نوں کے بال میں داخل ہوتے وف 
نفحے نفحے شاعوں کا چھیا ہوا" کلام "تقتیم کیا گیا چر تکہ ڈر پڑھ در
مہینے سے درسی کتا ب کی نظروں کا کا م ہور ہا تھا لرائے گر کی باؤل

ر کھا کہ درمیا ن میں لوگ تالی بجائے واہ واہ کرتے ، اپنی جگر سنبھل سنبعل کر بیٹھتے تھے اس کیفیت کو جلسہ میں "سمال بندھنا" کہتے ہیں فیصلہ پہلے سے نظر اکر ہاتھا اعلان ہواکہ ٹا ٹوی اوّل کے

ہے ہیں میصلہ بہتے سے نظر آرہا تھا آملان ہوا کہ مالوی اون مقا بلہ میں ابتدائی شششم جاعت جیت گئی پر لرائے جائے تھے

کہ مقابل کے فریق سے کھلاڑیوں کی طرح بیش آنا جاسے اس لئے سے ما خوشی " کا المارانیں کیا پر ان نوی والے یہ سمجھے رہے کہ ابتدائی والے ہارے چھوٹے کھائی ہیں بہر مال اس فیصلہ سبھوں نے تا لیا ل بحالمیں جاسم کا دوسراحصہ مشاعرہ کھا بہلی د قعبریه رواج قالم کیا گیا که جلسول کی صدارت بھی لڑکے ہی کیا کریں کیو نکہ جب سیکھنا ہی کٹیرا تو یہ کام کیوں رہ جائے چنانچه اسلام النّد صاحب ابتدائی مشتشم میرمشاعره کی حیثیت سے نشریف لائے بنشستوں کا انتظام فرشی تھا اؤنچے سے بلیٹ فارم پر سفید جاندنی اور اس پر گاؤ تکئے رکھے تھے دائيں بائيں اور بح ميں تين حموثے حصوثے قالين مجھے تھے بجلی کی روشنی کے با وجو دستم جل رہی کھی بال میں جس سمت نظر دلی او مشهور مشهور شوار کی برطی برطی تصویری لگی تقیس أَزَّا دِ، عَالَى ، نَذِيرِ، شِلَى ، غالب، اقال، اكبر اجل ، جر بر، كبك بند، ليكور، سب نظر ارب تھے جلسہ کی کیا ریاں ، ارط کوں کا شوق اور سب سے بڑی یات یہ کہ روکوں کا کام دیکھ کر ذاکرصا حب سے بھی دراگیا بچر ں کے دے سرایک شاعرکے حالات نقط دو دوسین تین

جملوں میں اور اس کے ساتھ ہی اپنی پیندگا ایک ایک شرکھ لیا تھا میرے پاس نچیکے سے آگر کھنے گئے " میری بھی ایک چیز اپنے کہا " نیکی اور پؤچھ پڑھی ایک چیز اپنے میں رائے کہا " نیکی اور پؤچھ پڑھی میں جا سے رائے گئے بی شاید دو تین گھنٹے رہ گئے گئے بی نے بی کھی ایسے کہا " اس وقت تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہال میں یہ تصویریں گئی ہیں 'یہ رہا ڈاکٹ صاحب کا نازہ کھی ہوا مضمون

للما ہوا سعمون 
پہلے اسی شاعر کی تصویر کے پاس جا و جس کا بیان ہے 
پہر اُس شاعر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گر اپنا چہرہ 
اورجہم کا زیادہ حصہ لوگوں کی طرف رکھتے ہوئے اس بیان 
کو اس طحے پر طھو جیئے یات جبت کر رہے ہو۔ وہ غریب 
سہما ہوا تھا اس خیال سے کہ خلطی کروں تو ما سطرها حبابی 
اپنے آپ کو علا مہ "سبھتا ہے گر ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کا 
صاحت لکھا ہوا مضمون برط ھا نہیں جاتا! ڈاکٹر صاحب 
نے جلدی کے با وجود کھا صاحت تھا گر ردی کا غذ ہاتھ لگا 
نے جلدی کے با وجود کھا صاحت تھا گر ردی کا غذ ہاتھ لگا 
تھا کیا کرتے اچھے کا غذکی تلاش میں اور بھی وقت نکل جاتا

ایک دوشوشاید الخیس یا دنہیں تھے دوڑے دور اللہ نہیں تھے دور اللہ نور اللہ نہیں تھے دور اللہ نور نور فید کی مشق میں اپنے ہے ہوگھیک کرلیا یہ دلچیپ چیز ضرور درج کروں گا مگر چند سطروں میں اس جلسہ کی کاروائی تو ختم کروی

سب سے پہلے عزیب نورفاں ہی کی باری آئی گریہ ، کھی اپنی گاڑی کینے ہی ہے گیا ہاں صاحب ایسے موقعوں پر ا دمی کو این بوش و حواس تھیک رکھنے ما سئیں۔ پھر یاری ادی سے نتھے نتھے شوا بلائے گئے پراھے وقت می ان کے مانے رکھی جاتی اور یکسی نرکسی برائے شاعرے انداز میں ایا کلام نناتے محل میں بھی وہی ساں بندھ گیا جو رائے مشاعروں میں ہوتا ہے آخریں صدر صاحب کی یاری آئی اُلیوں نے اپنا كام رط ى سنجيد كى اور ما نت سے انجام ديا - آخريس اينا ایک شعر اس طیح براه هر منایا که تمام روشنی مگل کر دی گئی ، إلى مِن اندهيراتها بس إيك شي جل ربي تقي كيف كي محل میں ترب زینت کٹیوں میں تیری عرت نجلی کی روسٹنی نے مجیسی ٹری مکوست

پھر روشنی کردی گئی وہ کو کے جو گھسر کہر کر رہے تھے ایر صیر ا اس مقل کے اس مقل سے ایر صیر ا اس مقل ایر کے اس مقل ایر کا مقل مقل ایر کا مقل کی با فرون کے با وجود آئی بجانے میں انھوں نے بھی صدلیا گویا اس چیزیں شرک ہوجا میں غنیمت سے میں انھوں نے بھی صدلیا گویا اس جو اب میں جارہ کو ایر مقمون ورج کر آنا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے جلدی میں لکھا تھا اور اسی جلدی میں ضمون کو نام کھی جو ک کا نام لکھا کھی بھول کئے تھے لیکن میں کھے دیتا ہوں واکٹر صاحب نے اس بات کو سامنے رکھ کر لکھا ہے کہ گویا ایک لرط کا ابنی طرف سے قینا رہا ہے

١- مخدّ حسين آزاد مرحم

اردوس ننے طرز کی نظم کے با نیوں میں ہیں نٹر بے شل کھتے تھے ان کی کتا ب "اسب حیات" بہت مشہومیے ایک تعرفینے یؤں پھوٹ کر جؤں ہی گل در سے ان نکل پڑے

کی جانے کن دلوں نے ہیں ارمان کل پولے

٧- نوا جرالطاف حسين صآلي

پانی پت کے رہنے والے تھے، جہاں حافظ فیاض صاب

اور شیخ مفتاح الدین صاحب کا وطن ہے ان کی شاعری نے مسلما نو ل کو سوتے سے جگایا ان کا مسدّس ضرور پڑھئے۔اس مسلما نو ل کو سوتے سے جگایا ان کا مسدّس ضرور پڑھئے۔اس وقت تو ایک زباعی مُنا تا ہوں

دنیائے دنی کو نقشِ فانی سمجھو

مبر چیز کو یاں کی <sup>ہم</sup> نی جانی سمجھو پر جب کرو '' نا ز کو بی' کام برط

مېر سانس کو عمر جا و دانی سمجھو

سر ڈاکٹر نذیرا حدمرحوم

د بی کے رہنے والے کھے تقریر و تخریر دونوں لاجوہ تھیں ۔ قو می نظیں بھی کھتے تھے ان کے شعر کھے پیندنہیں اس

میں بھو ی میں . آپ کو نہیں من تا

» - مولا نکشبلی مرحوم

اعظم گرا ہے رہنے والے تھے جہاں خاکسار کالجئ طن ک دو اکثر صاحب کا نہیں بلکہ نور فال کا کیونکہ مضمون تو بہی کتا رہنے تھے ) اُر دوکے برطے مشہور مصنیف تھے ، ان کی "سیرة النبی" ترسب کو پرم صنی چاہیے ۔ فارسی اُردو دونوں میں شعر کہتے تھے ان کا مشہور شعر ہے

عجب کیا ہے یہ بیرا عرق ہوکر کیرا کھراکسے كريم نے القلاب جرخ كردال يول عي ديھاي ۵- اسدالترفال غالب ہاری زبان کے شاعووں کے سردارہیں لوگ ان کے شعر برط صقے ہیں اور سر ڈھنتے ہیں، دیکھئے کیا شعر کہا ہے عني کھر لگا کھلنے آج ہم نے اپنا ول خول کیا ہوا دیکھا ، کم کیا ہوا بایا، ٧ - الداكثر اقبال لا ہور میں رہتے ہیں وہی جندوں نے ترانہ لکھا تھا رط صے والوں کے ولول میں گری پیداکرتے ہیں - اسی رانہ اتِّیا ل کا ترانہ بائک دراہے گویا ہوتاہے جا دہ پیما ں محرکاروان ال ٤ - اكبر اله الا دى رطے رہے کے شاعر تھے ایس پتہ کی کہتے تھے ان شعر برط صو تو ہنسی ا تی ہے اور ان پرغور کروتورونا ایک مغرفظ شیخ جی کے دونوں بیٹے یا بہتر پیدا ہوسکے ایک ہیں مضنیہ کیے تس میں ایک پیانسی ایک

🛶 ۸ - حکیم ایل خال مرحوم :-ہماری جا معرکے یاتی تھے اِن کا دیوان بہت خوبھورت جرمنی میں چھیا ہے۔ مکتبر میں ملّاہے کیا اچھا سفرہے ا عُوش مرگ ہی کو کیا ہم نے افتیار سے خریر جارہ کرمن لا دوا کیا س ٩- مولانا مخد على جوسر مرهوم. ہاری میا معرکے سب سے پہلے تین الجامعہ تھے اِن کے کلام میں بط از کھا شعر دل میں اتر جاتے ہیں ۔ مسنے قتل حُمین اصل می مرگ پرزرہے ۔ اسلام زندہ ہوتاہے سرکر الا کے تبعد ۱۰ سروجنی نا زیرو : -بُینِ مند گہلاتی ہیں گرشر انگریزی میں کہتی ہیں آج کل جیل میں ہیں سے اا - داکٹر طیگور سندوسان کے ملک الشوا مانے جاتے ہیں ساری دنیا میں ہے کا کلام ترجموں میں بط ها جا تاہے بنگا لی زبان میں شر کیتے ہیں ۔ مشہور کا ب " گیا مخلی " ے الیا ہے دل میں عم مرب آرام اس طرح ستان جنگاوں بن برسے شاہ سرطرح

پیچیلی طویل بیماری کی وجہسے پہلی سی طاقت نارہی تھی فراکٹر ذاکر صاحب کے کہنے پر چار کی بجائے ہین ہیر ٹیر کر لئے اس صؤرت میں ایک ہی جاعت میں پڑھا نا ضروری تھا اس لئے چوتھی جاعت کی اگر و و اور معلومات عامہ کا کام اپنے ذرمہ رکھا معلومات عامہ کا کام اپنے ذرمہ رکھا معلومات عامہ کا کام اپنے ذرمہ رکھا معلومات عامہ کے نصابی نے مطابق مضامین لکھوانے ، پیقلیف معلومات عامہ کے مطابق مضامین لکھوانے ، پیقلیف تیار کرفیلنے میں اُر دو کو مدو کی اور اُر دو میں معنی ، مطلب اور اوری چنی روں سے معلومات عامہ کے کام میں جان پڑی ۔ مدرسہ کی نگرانی کا کام پرستور کرتا را

صب معول" میلا دالینی" " مخد علی طرانی" اور ست شم کی اور الدی ایر این نئی اور الوداعی بار فی" کے جلسے ہوئے الیتہ اس سال کی ایک نئی اور فاص چیز مدر سہ ابتدائی کے طلب رکے سر پرسٹول اور جامعہ کے استاد کا جسہ تھا جے " یوم والدین " کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ استاد سر پرسٹول کو بیسم جھا کیں کہ ہم لو کول کوس طرح سجے دار اور کام کا اس دی بنا رہے ہیں اس کے بنے والدین کس طرح مد دکر سکتے ہیں چرا تا دیر بھی معلوم ہیں اس کے لئے والدین کس طرح مد دکر سکتے ہیں چرا تا دیر بھی معلوم ہیں اس کے لئے والدین کس طرح کام سے کس حد تک مطمئن ہیں وہ کیا جا ہتے ہیں اگر بد دل ہیں تو ان کی یہ بد دلی کس طرح وہ کیا جا ہتے ہیں اگر بد دل ہیں تو ان کی یہ بد دلی کس طرح

دور کی جاسکتی ہے اگر کھیک سمھتے ہیں تو ان کے لئے ہم اور كياكرا باست بي اسر برستول كي طرف سے كچھ لوگ ان باتوں يرروشني والتعالمين عرول عبل كركفان بين مي حصر يست ہیں مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ٹھیک تھاک کرنے کا کام اکیلے اُت دوں کا نہیں بلکہ ماں باب بھی ہمارا با تھ بٹا ئیں یہ سب باتیں اس جسسمیں ہو کی حاضری کھوڑی تھی وج ظا ہرہے ان چرول کارواج ہوتے ہوتے ہوتا سے کھر ہا سے سرست کھ الدارنہیں ہیں بہت سا وقت گر بار کی فکریں گر رہا آ ہے جا معم کھی اس کام میں ذرا ہوں و مصل دے رہی ہے کہ اور ضروری با ترں کی طرف سے دم لینے کا موقع ملے ، تو پھر انتا الله سرسال جا سم کی سالگرہ کے موقع پرایبا پروگرام رکھا مائے گا کر سر پرستوں کے لئے کئی بحاظت مفید ہو تفزیح ہوجا کے اور دہلی کی سیر بھی۔ ۲۹راکتوبرسط الیا کو بعنی جسال کی یر کہانی لکھ رہا ہوں تین دن کا ایسا ہی پروگرام بنایا گیا تھا طلب ر قدیم کا جلسہ کھی ہوا تھا میں جب خیال کرتا ہوں کرہائے رط کے اسٹے جل کر" طلب نے قدم" کہلائیں گے چر بہی لوگ اُس را نہ کے جا معرکے اوا کول کے والدین ہوجائیں گے اور یا معہ کے سر پرست بھی تو پھر ہما رہے بہت سے کام ایک ہی و فعہ کے بروگرام میں برطری آسا نی سے انجام پاجا میں کے سال میں ایک و فعہ دبی کی سیرمشکل نہیں ہے خصوصاً ایسے تر مانے میں جب کر سر دیوں کا آغاز ہو۔ نمونے کے طور پر اس سال کے مبلہ کا حال سر سری طور بریان کرتا موں - کہا تی لمبی ہوتی جائی اس کا ذکر نہ کیا تو تمہیں بھی خیال ہوگا کہ جلدی کے مارے ایک اچھی چیز جھور ٹر گیا

سسواء كايوم تاسيس

پہلادن - ۱۰ ۲ راکتوبرکو مغرب کے بعد مسٹر اصف علی بیرسٹر کی صدارت میں تعلیم یا لغان کا جلسہ ہوا ، حا مدعلی صاحب ند دی نے سال کھر کی رپورٹ منائی اس کے بعد ڈاکٹر ظفوا ب منائی اس کے بعد ڈاکٹر ظفوا ب منائی اس کے بعد ڈاکٹر ظفوا ب منائی اور نے حفظان صحت کے اصولوں پر لکچر دیا ملیریا کا فلم دکھایا اور ساتھ ہی ساتھ سمجھایا کھی

دوسرا دن: - ۱۹ راکتوبر کی صبح یوم تاسیس کا جلسه کا کی می کا جائے کا کہ فرزا کر حسین ظال صاحب نینخ ایجا معد کی صدارت میں ادا است ملتا نی ا در صفی لکھنوی کی دوایک نظموں کے بعد شخ الجاموها است ملتا نی کا طرف سے حسب معمول نے رپورٹ شنا نی کی چر مدر سدا بشدا نی کی طرف سے حسب معمول

یہاں کے ایک ارائے آ قاب احدابتدائی سنستمے نے اپنی رورث شائی ،حیدر آیا دکی امدا و دوباره جاری بونے کا اعلان ہوا، نائش کا افتتاح ہونے پر لوگوں نے جا معہ کے لواکوں کا کام غور سے دیکھا۔ اسی دن شام کواردو اکا دمی کی طرف سے شا تدار مشاعرہ ہوا دہلی کے شعرارکے علاوہ جن میں اس مرشہ بیخود کا ا ضافه ہوگیا تھا صَغَی اُنا قَبّ ، ظرَّتین ، حسَّرت ، جگر ،بیدل، نہتی موعود تھے ہماری جا معرکے شاعر موتمن مرعوم تو انتظام میں صد ہے ہی رہے تھے۔ بحول کا مشاعرہ ہوئے چندون ہوئے تھے لوگر سنے کہا ایک نموٹر یہا س کے اسٹیج پر بھی امبائے احمد بن سام نے اس دکش اواز میں گایا کہ لوگوں کو سکتہ کا بہتہ ہی مر علنے دیا اسیر پر بیٹے ہوئے شاعروں نے جب داد دی تو احد نے کھی ا اُ نُ كُو اَ يُفك جُهك كُرسلام كيا بحر قر برطب شاعروں كى إرى آئی اور رات کے ڈیرٹر ھربجے تک محل گرم رہی تمسرا دن ۔ ، سرراکتوبر کی صبح کوجا معہ کے قدیم طلبار کا طبسه اوا قوا عد وضوا بط يرنظرنا في مو في في عهد يدارول كانتيب هوا پیلے برکت علی صاحب ناظم تھے اس د فغہ حامر علی فال صاب

مقرر ہوئے

شام کویگم انصاری کی صدارت میں عور توں کا حبسہ ہوا بگم اصف علی نے جا معہ کے مقاصد پر تقریر کی اور ایک فلم بچوں کی پر ورس کے باسے میں دکھایا گیا آیا جان بہت وشخیں کہ بہلی ہی گوسٹسٹس میں عار یا نخ سوعور توں نے حصہ لیا انتظام کے لئے مدرسدا بترائی کے لائے تھے مرد بھی اس وقت سے کار نہ رہے ایک فاص پروگرام کے تحت او کھلاگئے ڈاکر صاحب نے جامعه کی زمین دکھلائی، صربندی کے لئے جھنڈیاں لگادی گئی تھیں بہی دقعہ اس زمین بر جائے سینے میں کتنا لطف آیا۔ جامعہ أستا وجوبهيشهم صيبت مين رب جي الهيس ايسا معلوم بوتا لهابيع خواب و کھے رہے ہوں زمین خرید لی گئ !! یہا ں جائے ہورہی !! !!! تَا تَبُ لَكُونُوى كُنَّ سال ہے جا مدے مشاعروں میں شرک ہونے کی وجہ سے یہا ں کے اشا دوں کی دلی حالت سے واقف ہوگئے تھے غالباً إسى الرنے إن سے يبشعراسي علم كهلوايا ا مکان منعم کا سؤنے سے یہ غوان دل سے بنتاہے خس و فا شاک کا پیر گھر بڑی مثل سے بناہے مغرب کے بعد نشظ ، کھایا ہیا ، رات کو جلسہ میں سترکت کی جس میں مولانا احد سعید صاحب نے بتلا یا کہ" مسلالوں کی

بھلائی ندہ سب کی ہا توں پر پا بندر ہے سے ہے "
یہ تھاسٹ فلئ کا تاسیس کا پروگرام شایرتم بی سے کوئی پراچھے ڈراما!!! تربھائی کا موں کی ہاس بھیڑ بھا ٹر میں مجیب صب سے چواک ہوگئی اور مجھ سے بھی ،کسی نے کوئی ڈرامانہیں کرایا البتہ عید کے دن مجیب صاحب بھی ،کسی نے کوئی ڈرامانہیں کرایا البتہ عید کے دن مجیب صاحب نے اپنا تا زہ لکھا ہوا ڈراما سے البتہ عید کے دن مجیب صاحب کوشروع ہی سے ڈراموں سے النوں نے "سا دہ لوح" لرط کے کاکام برط ی خوشی رہی ہے النوں کو ہیںایا

مخرمجیب صاحب شور وشغب اور ہنگا ہوں سے دؤر ایک کوتے میں بیٹھے کچھ نہ کچھ کھوس کام کرتے رہنا پندکر نے ہیں دنیا کی تاریخ پرنظریہ سیا ست کے ہتھکنڈ وں سے وا قف ہیں با وجود اس کے ان میں دلچیپی نہیں لیتے ، انسان کی نجات اسی ہیں مجھتے ہیں کہ وہ اپنی عبگہ تعلوص سے کچھ کر تارہے اوربس ان کے دو نوں ڈراھے کھیتی اور انجام میں بہی جھلک بائی ان کے دو نوں ڈراھے کھیتی اور انجام میں بہی جھلک بائی میں تی ہے ۔ مجیب صاحب کو کھول کھلواری کا شوق بھی ہے . فرصت کا وقت اس دلچسپ مشغلے میں گزارتے ہیں فرصت کا وقت اس دلچسپ مشغلے میں گزارتے ہیں ہی سوال ہو سکتا ہے کہ آخر مدر سے ابتدائی والول جی کے اس دلی میں میں بیترائی والول جی کے اس میں بیتر انکی والول جی کے اس میں بیتر ان کی والول جی کے اس میں بیتر کی دارہ بیتر انکی والول جی کے اس میں بیتر کی دارہ بیتر کی کا میتر کی دارہ بیتر کی دور کی دارہ بیتر کی دارہ بیتر کی دارہ بیتر کی دور کی دور کر اس کی دور کی دی دور کی دور

کسی موقع پر ڈرا ما کھیلایا نہیں! بھائی میں نے ایک ڈرا ما "محنت"
کھھا تو ضر در ہے لیکن یوم تاسیس اور عید کا موقع نکل کیا تھا اس لئے
اس کے کھیلے جانے کی طرف دھیا نہی نہ دیا
اس ڈرامے کے لکتے جانے کا سبب بھی دکھیپ ہے لینی میں
اپنے چھپلے کا مول پر ایک نظر جوڈ الی تو جی جا پاکر ان سے ایک
ڈرامے کا پلالے دکہائی ) نکال لول - فرصت نہیں تھی اس کئے
ڈرامے کا پلالے دکہائی ) نکال لول - فرصت نہیں تھی اس کئے

د واروی میں جتنا بن پرا اکھ لیا

بنک و دُکان کے لئے تو یہ سال" انقلابی سال" کی جنٹیت

رکھنا ہے پچلے سال تک با زار کے پچھے ہوئے رحبیر فارم وغیرہ
استعال کئے جائے تھے لیکن اب اپنے نمونے طبع کرانے کی ہمت

موگئی تھی ، کھاتے ، کیش یک فارم وغیرہ سب کچھ لیٹے چھپوالئے

موگئی تھی ، کھاتے ، کیش یک فارم وغیرہ سب کچھ لیٹے چھپوالئے

گئے ان نئی نئی چیز وں کو دیکھ کر مہر شخص کا دل جا ہتا تھا کہ بنگ

کو سے بی بیں باپنے سور و بیٹے ہوئے پر ایک فاص جین منایاجائے گا

جس میں بنک کا دستور با قاعدہ منظور ہو گا ایک جینے کی کوشش

خی میں بنک کا دستور با قاعدہ منظور ہو گا ایک جینے کی کوشش کی خشش کی کوشش کے میں بنک کا دیا دو کر دیا جیا تھے امروری سے بھی زیا دہ کر دیا جیا تھے امروری سے بھی نے کہ اس میں بنک کا جدید دستور منظور موا ان طب

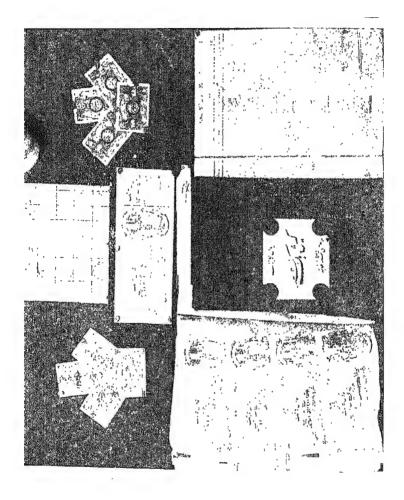

کی خاص بات یہ تھی کہ ہر رکن کے یاس بنک کی یاس جگ موجود تھی جب دستور کی منظوری کے لئے صدرصاحب نے رائے کی ترسب نے اپنی اپنی یاس مک لئے ہوئے ہاتھ اٹھائے اول اور دوم والول نے بھی ایسا ہی کیا اس وقت کا منظر دیکھنے قابل تھا اول تو مدرسہ ابتدائی کا سراط کا اس جلسہ میں موجود تھا میر شایکہ ہی کونی لوا کا ایسا ہوجیں کے یاس" یا س کیت مرہو ان چھوٹی چھوٹی کا بوں نے اراکوں کے سروں کو ڈھک لیا تها جا محد کے سب استا داس جلسمی شر کے تھے اس ا نقل بی سال میں نوٹوں کا اجرار عی فاص جیرے اب لوگ بنک کے يُرْزول يرسي ايها بي اعتبار كرنے لگے تھے جسے سونے عاندى کے سکوں پر جنانحہ ایک شیع والے اور ایک اسے والے نوط بارى كئے لئے ۔ وفتر جامعہ ، کھتہ ، بچوں كى دُكان ، خوانجم ا در بیض منظور شده و کا نول بران کالین دین بغیر کسی رکا وط ك بونے لگا سال كے النوس بك كى تحول (١١) رؤيخ ١٠ ارك و يا كي على وحسب معمول محطة تين سالول كيطح ٠١١ ريل كو حوق سالانه علي بن ٢٥ فيصرى كم ما سع مَا فَعُ تَقْتُ مِي كُلِي مِتْ شَمْ كَى الوداعَى بإرثى بحى اسى مقع بر

ېونی اور مدرسه کی سالانه تصویر لی گئی ہفتریں ایک گھنٹ دجمرات کے دن) اس یا تک لئے مقرر کر دیا گیا تھا کہ اس گھنٹہ میں کونی امتا د جما عتوں میں ہے گا بلكه بررا مرسه رط كون برجيور دياكيا تها كه وه اپني اپني جاعتون میں اپنی بیندکا کام کیا کریں ارد کو ل نے اس کام میں کھی دلجی کی اس طیح ۱ سا دو ل کویتین بوگیا که اگرکسی ضرورت سے سب اُنیاد كبين جلے جائيں تو لوائے مرسه كاكام جارى ركھسكتے ہيں ۔ لراکے اب تک گھر وں کو چرخطو طربھیجا کرتے تھے ان میں یے تر تنبی تھی کو فی ارا کا دہمینہ میں کئی خط بھیجنا کو فی اس کی بروا آی نرکر تا تتیجہ یہ تھا کر بعض سر پرست خطوط زیادہ لکھے جانے کی شكايت كرتے بعض ياطعنه دينتے كه "معلوم ہوتا ہے كم ہا رے صاحبرا دے کو جا معدے آئی محبت ہوگئی ہے کہ والدین کی فکر، ی نہیں" زاکر صاحب اکثر صور توں میں ایک بات کامل پہلے سے سوچ کیتے ہیں پھروہ بات استا دول کے سامنے سوال کی صورت میں رکھ دیتے ہیں اگر کوئی جواب تا وسے تو تھیک ہے ورمن اس كا عل خودى بلا ديت إس ١٠ يك دن مجهر سي كن الك وال کے خطوط میں بڑی گرا برط رستی ہے اسے بھی تا بومیں کر لیجے

پھر منتظر تھے کہ میں اس کا جراب دوں - میں نے کہا" اس کا علاج ا سان ہے ہینہ میں دو تا رئیس مقرر کر لیں گے پیر شکایت نہ رہے گی" ۔ کی گئے" ہاں ایسا ہی کر لیے" اس وقت سے مرمول علا آر با ب کر سر دمینه کی سمار اور وی تاریخ کو سرایک جاعث میں خطوط لکھائے جاتے ہیں جس میں تجھے بندرہ دن کے وہ وا قعات بھی درج ہوتے ہیں جو مدرسہ ا ور ا قامت گا ہ کی زندگی میں پیش اے ہوں اُتا داصلاح ویتے ہیں بھر آالیق صاحبان ١٥ راور ٣٠٠ ماريخ کي ڈاک سے يہ خطوط لرط کو ل کے سر ريستول کے پاس بھیج دیتے ہیں ایک و قعہ یہ سوال بیدا ہوا تھا کہ کو فی لافا کسی وقت راز کی بات گر بھینا جاہے اور استا دکونہ و کھا ایا ہے توکیا صورت ہو میں نے یہی جراب دیا کہ اسا دوں کو لینے شاگردو کے ساتھ ایسارویہ رکھنا جاہئے کہ شاگر د اپنے اُنستا دسے کوئی ہا چھائے نہیں اگر کسی وقت اثباکر ناضروری ہو تو اوا کا اپنا خط بند کرکے اسا دکو دے دے اور اسا دکوجا سے کہ وہ خط نراسے لیکن مجھے تو روکے رازکی بات خودہی بتلا دیتے ہیں بکر بہاں ک كبرديتي بي كم" ذرا اس خط كوغورت بطره ليجة " مين هي ال بھید کی یات دوسروں سے نہیں کہا ہوں بلکہ ٹکایت دورکرا دیا

ہوں جب سالہا سال کک ایک جگر رہناہے اور سکھنا ہے تو میل ملاپ کی ہاتیں رکھنی چاہئیں خطوط نویسی کا یہ کام دلجی اور تو جہ کے ساتھ ہو آہے اور نصاب کے مطابق ورج بررجاں کی سب چیزیں لڑکے کیکھتے رہتے ہیں

لره کوں کے لئے ایک اور گرسب سے دلحیت حرافظرہ ی کھنٹی تھی ذاکر صاحب کی مجورے مطابق خاص طرح کی گھنٹا مزيد لي گئي تھي ا در طلبار كوسمها ديا گيا تھا كه فرص كروكسي فري اور اجا نک ضرورت سے ذراسی دیرسی تمام لرط کول کوایک فاص جگه جمع کر نا چاہتے ہیں اتسی صورت میں لوگوں کو جماعتوں سے بھاگ کر کسی فاص عِکْرجمع ہوئے میں وشوار یا ل میش اسکتی ہیں شلاایک ہی د فغہ میں بہت سے را کو ل کا در واز ہ سے نگلنا ، پیز میں جے تے نہ موتے کی وجہ سے کا نٹوں کا جُھٹا ، تنگ راستے سے گزرا انگن هے اُس و قت سخت بارش ہورہی ہو یا سخت دھوا بیاچک رہی بریا سردی زورول پر بر ان د شوار بول پر قابوباف کے لئے موقع موقع سے مشق کی جائے گی جس وقت گھنٹی بے لواکے جس مال میں بہال ہی بہول فلال فلال را ستوں سے گزر کر مقررہ عِكْم پر بنج حِائيں اور حِس قدر تيري كے ساتھ وہ بھاگ علتے ہيں

بھاگیں لیکن اس بات کاخیال بھی رکھیں کہ بھاگئے والے ساتھوں کو ان کی نیزی کی وصب نقصان نر پہنچ جس وقت اس گھنٹی کے فائدے میں روکوں کو سمجھارہا تھا لبض کہنے گئے" آپ میں فائد بعد میں تبائے گا پہلے کروائے تو سہی "

اس گھنٹی کا استعال ہوئے جب کئی دن گزرجاتے تولوکے مجھ سے کتے " دکھیے نا فرض کیجے کوئی مصیبت ، بہت دنون کی مشین نہیں ہوئی ہے ہم لوگ کیئے کہا گئیں گئی یا گھنٹی کے مشق نہیں ہوئی ہے ہم لوگ کیئے بھاگ ٹیرں گے " کو یا گھنٹی کے نفوق میں میرا پرط ھایا ہوا سبق مجھ ہی کو پرط ھاتے تھے !!

موگاسے عبدالوا حدصاحب کی واپی پرعبدالخال صاب کو تعداد کا فی ہوگئ ہوگئ کی اس سے تقریباً ہرایک جاعت کا کام" کلاس شیخر سئم" ہر ہونے لگا تعنی ایک جاعت میں ایک ہی اُستا دکے گھنٹے زیادہ کرنے کا اس طرح اُستا داور لوطکے دونوں کو زیادہ کام کرنے کا موقع کھنے لگا

اسی سال سے بتا شوں کی تقییم کا رواج کھی ہوا۔ الانہ استیان کا نتیجہ سُنانے یں یہی کا فی دلچیسی ہے کہ طلبار ترقی پاکر اسی وقت الگی جماعتوں میں چلے جاتے ہیں البتہ سشسشاہی آتیا کا نتیجہ رؤ کھا پھیکا رہتا تما یہ ترکیب سوچی کہ درمیا فی سائز کے بہت سالے بتاشے منگوائے جو لوڈ کا جتنے مضمونوں میں کا میاب ہوتا استے ہی بتاشے دے دئے جاتے تام مضمونوں میں اکام ہوتے والا شایدہی کوئی لوڈ کا لگل آتا اس لئے سب کے منھ یعظیے ہوجاتے جن کے بتاشے کم ہوتے وہ منھ بنا کر چیکے مچکے سے کھا لیسے البتہ زیا دہ بتاشے پانے والے إدھرا دھر گھوام کر اپنے اپنے البتہ زیا دہ بتاشے پانے دالے ادھرا دھر گھوام کر اپنے اپنے بتاشوں کی تعدا د بتاتے یہ تقریب بھی استمام کے ساتھ ہوئی تھی

کے دیئے قرمین نہیں کہ البتہ عام یا توں کے لئے گھر یا رکے کا روبار میں چھنے رہنے کو میں بھی اچھا نہیں سجتا ہوں - اگر گھر والی اپنا انتظام اسپ نہیں کرسکتی ہے تو بے شک وہ تکلیف اُٹھا ئے -اس طرح اس کی بھی اصلاح ہوجائے گی .

جا مہ کے اسا دول کی دوطرح کی انجنیں ہیں ایک تو"اسا<sup>ن</sup> کلب" یہ تہم اتا دوں کے لئے شہے اس میں اخا رات کھیل کؤو کا نظام سیروتفزیج کا بروگرام اور دعوتوں کی چیل بال رہتی ہے روسرے" انجن ایا تذہ" کے نام سے مرمنزل کے اُمثا دوں کی الگ الگ انجنیں ہیں اس میں مدرسدے معاملات وستورالعل کی تبديياں نصاب كامعالم براسے برا صانے كے طريقوں بر كفتكو ہوتی رہتی ہے اس انجن کی حیثیت مدرسے کے کا موں میں مشورہ دینے والی جاعت کی ہے ووسری تسم کی انجن کی ابتدا درساینائی سے ہوئی اور اسی سال سے اس کی کاروائیاں یا قاعدہ رکھی صانے لیس ویسے بے قاعدہ طور پر اللہ ایس کا کام شروع ہوگیا تھا ینجم جاعت میں طلبار کی تعدا دیچاس سے اوپر مونے کی وجہسے اس کے دوفرق کرنے پڑے کہنے کو تو یہ چھوٹاسا وقعہ ہے گر اس کی اہمیت تو یہ ہے کہ جا معہ کو یہ کام پہلی وفعہ اسی

سال کرنا برا و وسرہے یہ کہ ابتدائی چھے جماعتوں کے بیچے سال بسال برط صفة جا رہے تھے مویا اس مدرسہ کا کام کرنے کا نهج اس کی دلچیدیاں اس کی خصوصیات لر دکوں اور سر رستوں کو اپنی طرف کھینے رہی تھی اس وقت ہیں اس کا یقین ہوگیا کہ رہے گے كے لئے رو كے بہت سے مل سكتے ہيں بس دوجر ول يرد ميا دینے کی ضرورت ہے ایک تو اپنی عمارتیں دوسرے ہاراجر اُن اورلگن ایک اندازه به کهی بواکه هارا کام تشیک بوتر هم سریتو كوايني طرف اسى طرح كيمينج سكت بين حس طرح مقناطيس لوسم كو الله میاں نے ایسے ایسے قانون کی بنار کھے ہی ایک موقع پر ڈاکٹر صاحب نے مولوی عبدالحق صاحب کوتام مرسه کا معائنہ کر انے کے بعد فرمایا " یہ مدرسم بیار علارا ے" مولوی صاحب مجھ مانتے ہیں کے لگے" آپ نے علط اندازہ لگایا ہے اس میں بھاری کے جرائیم استے نہیں ہیں د و باتیں اور ہیں حیں کی وجہسے میں زنرہ ہوں ایک تر

د و ہاتیں اور ہیں حب کی وجہ سے میں زندہ ہوں ای<sup>ل آو</sup> رو کو ں کا خوش رہنا اور خوش رکھنا دوسر*سے کچھ نا پچھ کرتے* ہمسنے کا شوق

ایک طرف تو استا د اینے اپنے کا موں میں لگے ہوئے تھے دوسری طرف ان کا خیال رکھنے والوں نے دوطرے کے گریٹر بنا دسیّے ایک توا ۲۵ تا ۲۸ ) یعنی شروع میں تجلیں رویئے ہوتے ہوتے بینتا لیس رویئے ، یہ اُن اسادوں کو دئے جانے گئے جومیٹرک کا میاب ہوں دوسرے ( ، م تا ٩٥ ) كاكريد- يه يي-ائه وإلول كيك ركهاكيا مكر جا معر سندسے زیادہ کام کا خیال رکھتی ہے اس لئے اگرچ میرے یاس فقط مڈل کا امتحان کا میاب ہونے کی سندہے مگر مجھے بی ہے والول کی برابر بینی به تا ۲۵ کاگریشه دیا گیا اوراتدائی تنخواہ بھی جالیس کی کھائے بینالیس کر دی گئی اُر د و اکا دی نے پھر ایک د فعہ بحث کی محفل گرم کی ملبسہ کے صدر نیشن کال کے 'دیرج این سامنی تھے دلی کے مشہور قرمی کارکن مسٹر آ صف علی صاحب بیرسٹرنے تجویز پیش کی که مُوجوده مالتُ مِن قومی آدمیول کو جا سے که لوگول کی طرف سے نائدہ ہوکر سر کا ری اسمبلیوں میں جلے جائیں اوروال . كت من حصراس " نورالدين صاحب بيرسترك اس بخویز کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ تو خوشا مرکزنا ہوا،

واکٹر عبد العلیم صاحب اور سید محدصاحب کو کی نے تا ئید
میں اور ہما رسے شفیق صاحب نے نا لفت میں تقریب کیں صدر مقا
خواج احد عباس صاحب نے نا لفت میں تقریب کیں صدر مقا
تے کہا " برطانیہ والوں کا کچھ ٹھیک نہیں ہے بسفتہ کا جو نیا
قانون جنے والاہ اسے و کھنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہتے کہارہو
کے قریب ادمی چار کھنے تک تقریر ول کوسنتے رہے اور ادمی
رات کے سنسان گیول میں شور کرتے ہوئے اپنے ایپ گرول
کو واٹے

یہ تو ہوا بحث سے متعلق عام علمہ مگر ایک ایسی ہی بجٹ ہم ہم کے اُستا دوں ہیں ہو پولی اسے ہم لوگ" تاریخی بحث اے بام سے یا دکرتے ہیں برکت صاحب کو بلیٹے بیٹے کوئی نہ کوئی آت صوحبتی رہتی ہے مجھ سے ایک دن کھنے گئے" میں اُستا دوں کے عطبے میں ایک بحث چھیرانا چا ہا ہوں مضمون یہ ہوگا کہ " جامعہ میں تعلیم کی بنیا داسلامی یا توں پر نہیں ہے "کیا آپ اس کی مخالفت کر یہ سے ابتدائی کے لواکوں کا گام میں نے کہا جا ب مخالفت کر وں گا اور ضرور کروں گا گہنے گئے ہو اعلان کئے دیتا ہوں سب است اس کے دیتا ہوں سب احتا اجھا جوش میں کیوں آتے ہو اعلان کئے دیتا ہوں سب

ما تیں سامنے او جائیں گی " برکت صاحب کی نیت یہ کتی کہ ن نوی اور کلیہ کے نظام میں کھی بلیل مج جائے خیرصا حب ا اکتورستالی کو بہلا جلسہ ہوا برکت صاحب نے اپنی تام بعواس نکال لی بعر می افت کے لئے میری باری ای تقریر کرنے كے لئے جول ہى يں اُٹھا احرارى صاحب فرملنے تگے قطع كلم جاب صدر" مطلب برکه صدرصاحب پیلے احراری صاحب کی ایک بات سنی صدر ذاکرصاحب تھے کھنے گئے" فرائیے"!! ا واری صاحب نے کہا" ہے کے موضوع پر کجت کرا اس وقت اً ما ن رہے گا جب یہ معلوم ہوجائے کہ جا معہ کا مقصد کیا ہے ؟ ذاكرصاحب نے كها كه "ولوں كو اس كاميلےسے علم نہيں تھاكموض اس طرح ربا یک مل کھائے گا" اور میری طرف و کھتے ہوئے فرانے گئے کہ" فیال ہے کہ جناب مخالف اس کے لئے تیار نہ ہوں گے " میں نے جھٹے سے کہا" جی ہاں یالکل تیار نہیں ہوں" اس پر احراری صاحب فرانے " میں اپنی خدمات بیش کرنے کے لئے حاضر ہوں " صدرصا حب میری طرف د کھوکر كِيْ الله الله الله عنق بين ؟ مِن في الله الله الكلم معنق ہوں" کھرکیا تھا لوگوں نے تالی بچا دی اور احراری صاحب

تقرير شروع كي جن مجلس مي بركت صاحب بولين و ما ن ا حراري صاحب كو بولنے بن لُطف أ آسيے" بھر يہ جرمنی سے عربی كی ولا کار مال بی میں استے تھے دل کھول کر ایک دن نہیں دو دن کک (میرا مطلب ب دو مبسول میں) تقریر کرتے رہے ية ميسرك ون بھى بولنے كے ك تيا رقے ليكن صدرت اعازت نه دی اُن کی نقر برسے اتنا ہواکہ لوگول کی دلجینی برط ها کمی اور پر بات مے یا نی کر پہلے ہرایک اُسٹا دیہ بتائے کہ وہ اسنے نز دیک جامہ كا مقصد كياسمينا ب يحركيا تها تقريرون كاسلسله بنده كيا جلسفتم ہونے کے بعد قرعہ اندازی ہوتی تھی کہ اکثرہ کول اولے گالک ملسی صرف ایک ہی اسا دکے پولنے کے لئے وقت ملتا تھا، بالترتيب سعد انهاري صاحب ، عيد الحميدها حب زبيري ليهي الاركير بوكراً سُلِيرَتِي پروفىيسرمُرْمُجِيبِ صاحب ، سيدا نصاري ها مولا نافضل الرحن صاحب ، سيد نَذير نيا زي صاحب ، ﴿ وَالْمُعْطِيرِ سيدما برصين صاحب سيرشرف الدين صاحب على احرصاحب اورسب سن الخريس المر وسمبر المارك و داكم داكر حين خال صا نے اپنی تقریر پر بحث کو تعمم کی گویا کم وہیش سوا دو جینے تک بارہ اُ بتا دوں ئے تفریریں کیں 'سرتقریر شے ہ خرمیں ان خیالات پر

گفتگو یا بحث ہوتی تھی گطف بہے کہ میری تقریر کی کہیں نوبتہی نہ آئی ۔ وقت پر حلسوں کا انتظام کرنا لمبی لمبی روئدا دیں کھٹا ، اظم صاحب کا انتظام کرنا لمبی کم صاحب کا انتظام کرنا کی صبرکے ساتھ سسسننا یہ سبب کچھ برکت علی صاحب کی وجہسے ہوا ، جوان مبسوں کے ناظم کھے

ر داکر صاحب نے اپنی تقریریں فرمایا "میرے نزدیک جا معہ ایک اسلامی ا دارہ ہے جب کامقصد سند وستان کے مسل نوں کی تعلیم ہے

اس تعلیم کی بنیا د دین اسلام اور تمدن اسلام ہے دین اسلام سے مراد وہ دین ہے جوغیراللّٰہ کی عبادت خبات دلا تاہے ایک ضداکی عبادت کا بابند کر تاہے اور اس طح ایک عالمگیریرا دری کی بنیا د ڈالن ہے

تدنِ اسلام سے مرا د و ہ روایات ہیں جو آ کفرت نے نونے کے طور پر ہمارے لئے قائم کی ہیں ماحول کی رعایت سے اس برائے مقصد میں چند اور مقاصد بھی شامل ہوجاتے ہیں وہ

یہ ہیں :-آڑا دی کی خواہش

یہ وطن کی پؤجاکے لئے

نہیں بلکہ غیرالسّرے ہٹ کر اللّٰہ کی طرف راغب ہونے کے لئے اُر دوکی خدمت : روہ اُر دوجے سلما نوں کا انصاف بندطبغہ قائم رکھنا اور کھیلانا چا ہتاہے

تلاصه یه که جا معد کے کام کی بنیا د اسلامی تعلیمات، آزادی کی خواہش اور ار دو کی خدمت ہے

ی عوالی اور اوروں کی جہ کہ ہوتے رہتے ہیں اگر کھوڑی ہوتے رہتے ہیں اگر کھوڑی ہوت جھیر مجھاڑ نہ جلی جائے تو دلچینی قائم نہیں رہتی ہے اس لئے ہا ری ان محفاول میں شجید گی بھی تھی چھیڑ چھاڑ کھی اس لئے ہا ری ان محفاول میں شجید گی بھی تھی چھیڑ چھاڑ کھی اور خواست کی کوئی کے اعتراضات صدر کی چشتم پوشی کوگوں کے اعتراضات صدر کی چشتم پوشی کو گوں کے اعتراضات صدر کی چشتم پوشی کوگوں کے اعتراضات میں کھوٹ ڈابین نہ آنے کھیں بس اس کا خیال رکھتے تھے کہ کا روائی میں کھوٹ ڈابین نہ آنے بات ہے موقع نہ ہوجائے زمان گرز رنے پر بات کھیے کو بات کے موقع نہ ہوجائے زمان گرز رنے پر بان چیز وں کی یا دایک گھف بیدا کرتی ہے۔ اس لئے گھیے کو بات کھیے کو بات کے دول کی بات کے موقع نہ ہوجائے دول میں کا دایک گھفے کو بات کھیے کو بات کو بات کے موقع نہ ہوجائے دول کی کی دول کھیے کو بات کے دول کی کے دول کی بات کے دول کھیے کو بات کے دول کی کو دول کی کا دول کی کی دول کی کار داکھیے کو بات کے دول کی کار داکھیے کو بات کے دول کی کار داکھیے کو دول کی کار داکھیے کو کی بات کے دول کی کار داکھیے کو بات کے دول کھیے کو دول کی کار داکھیے کو دول کی کار داکھیے کو کھیے کو کھی کے دول کی کار داکھیے کو دول کی کار داکھیے کو کھی کے داکھیے کو کھی کے دول کی کار داکھیے کو کھی کے داکھیے کو کھی کے داکھیے کے دول کی کار داکھی کے دول کی کار داکھی کے داکھی کے دول کی کار داکھی کے داکھی کے دول کی کار داکھی کے داکھی کی داکھی کے داکھی کے دول کے داکھی کے داکھی کے داکھی کے داکھی کے دول کے داکھی کے داکھی کے دانے کی داکھی کے داکھی کے داکھی کے دول کے داکھی کے داکھی کے داکھی کی داکھی کے داکھی

جی جا ہا اس سال کے جہا نول میں ڈاکٹر بہجیت وسبی اسراکبر حیدری نواب ذوالقدر جنگ بہا در خاص اہمیت رکھتے ہیں بہجب وہبی تر کی کے مشہور عالم ہیں آب نے اسلام کے بارے میں مار نفریر جا معرمیں کیں۔سرا کبرحیدری جا معرکے خاص کرم فراول میں سے ہیں

پی د وسالول میں مولوی عبدالحق صاحب (سکرطری انجن رقی) مولوی عبدالما جد دریا با دی ، مولوی مخدمحی الدین صاحب پرنیل ر نینگ کالج اور نگ آیا در دکن، محرحین صاحب السیکٹر لا مور التدركها صاحب ويتى البكر لا مور، ماسترليمول صاحب موكا، نے مرسہ کا تفصیلی معائنہ کرکے "کتاب الرائے" میں اپنی رائمل چی آھی لکھیں کہانی لمبی ہوگئ ہے ور سزان لوگوں کے خیالات مجمی تھارے سامنے رکھتا

كمتبه كى حالت بھى پہلے ايسى ہى تھى جيسے سنت وائے سے پہلے جہوئی جماعتوں کی۔ دوچار آنے کی منظوری کے لئے دفتر جا معہسے منظوری لینی برط تی تھی حا مرعلی خا ں صاحب ملا الله میں جامعہ بی- اے میں کا میاب ہونے کے بعد پہلے تو اپنا گر ارہ ٹیوشن پر كرتے رہے كھر كمتيك كام بن لگا ديئے كے ان سے كہمى نجانہاں بیٹھا جا تا ہے ، کچونہ کچھ سوچتے گئے کرتے گئے خود ترکیجی کوئی کاب نہیں لکھی مگر دنیا بھرکے لوگوں سے سینکرطوں کتا ہیں لکھوا فرالیں

ا بتدا کی لاکوں کی کمآیوں سے اس لئے برکت بھی ہوئی اگر شروع ہی میں افلا طؤن کی کتا ہے چھپوا دیتے تو دیوالہ کل جاتا اسید تو یہی ہے کہ بچوں کی کتابیں لکھواتے کا کام جاری رکھنے اس سے کہ اسکے جل کر مہی ہے برطے ہوں کے اور کتا ہی برط كا شوق قائم رب كا ١٠ ب لوك بجول كى قدر سمجين سك بي یہ شبھے بغیر والدین ا ور اُسّا دول سکے کام ا دھؤدسے رہ جائے گے عا مدصا حب جيس الوالعربم شخص كي الح ي كام شكل نهيں ہے رو کو مکتبہ کی ترقی کا اندازہ اس سے لگا و کہ جہاں پہلے دوتین آ دمی گفٹ کھٹ کرتے نظرا سے تھے جن میں سے ایک عارصا حب تھے وہاں اب بیسیوں ہوی دن رات کام ہی مصرؤف رہتے ہیں، میں سالها سال سے یہ دیکھتا جلاآرہ ہول كر ما مدصاحب بجي بار برصاحب كي طبح سؤرج فكلي سع دو كلفظ یدے جاگ جاتے ہیں اور دفترکے کام میں مشغول ہوجاتے ہیں من بهاں یہ بات نساف کر دوں کہ ہر شخص کے لئے اندھیرے کنے أَنْ كُو كُو مِ كُرِّمًا ضرورى نہيں ہے ؟ ت اصل بيہ کے جن لوگول گا كام ال قسم كاب كر دن بجر لوگولسے منے اور معاملات مطے كرتے كا كام كرتے رہتے ہيں وہ اسے سے اِس وقت كو بہتر

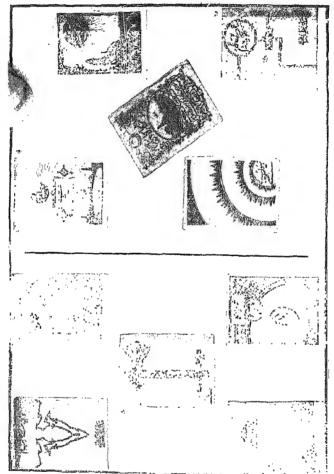

مکتبه کے انتظام میں بھیں کی کتابوں کے اچھ اچھ سر ورق

سمجتے ہیں اب رہی تفریح تو وہ لوگوں سے ملنے ملانے سے ہرماتی

بس اب دوتین ؟ تین اور لکه کراس سال کی کهانی کو ختم کری" آب بیتی" تر اتنا وسیع مضمون ہے کہ جتنا خیال کرو کام اتن ہی برط صنا ہے

ا تندہ سال کی تیاری کے لئے کھی کچھ کرنا ما بیا تھا سوما کون ساکام ہو۔ خیال آیا کہ جب مدرسہ ابتدائی کے سب کام علی ہ سے ہورہے ہیں تو اس مدرسے کا" دستورالعل" کھی علی سے چین جا ہے کھنے کی تر ما دت ہے ہی بس اس کے لئے کھی سا طه صفول کی ایک حیونی سی کتاب لکھ ڈالی، دستورالعل عام طوربر وہ لوگ دیکھتے ہیں جو پہلے سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں فلال جگر بچے کو بھیجن ہے میں نے سوچا ایک دستورالعل ایسانجی تیار كردين جي يرط هكر لوگ بجول كو بقيجان اسساليم من ايك ايسي ہی کوسٹ ش ما فط صاحب نے کی تھی لیکن انھول نے اس کام کو ڈو ریٹے حد سوصفحوں مک پہنچا دیا تھا اور اس کی قیمت مقرر کردی تھی میں نے بہت مخصر لکھا تھا اس میں مررسہ کا تخیل، طریقہ تعلیم ذرا بعُ تعلیم ، نصاب رَمُصْ خاکر) امتحانات اور جاعت بندی

داخله اور تعطیلات ، ا قامت کا بین ، اخراجات عام معلوک ان سب چیروں کے بارے ہی صرف ضروری ضروری باتیں کھ دی کیس ا خریں کتب درسیہ کا ملاصہ تھا کھر اوگوں کو یہ د کھاتے کے سے کر یہ سب خیالی چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان پرعل بھی ہوتا ہے" ما مہرین تعلیم" کی اس وقت کک کی رائیں بھی جھیوادی

جب مین "آب میتی " کلسنے لگا تو اس زا مذکی "کتاب السے" کی تلاش کی مرسعلوم ہواکر کم ہولئی ہے چھر خیاں ا یا کہ سے اواکہ کم ا خرمیں رجس کی یہ کہانی تکھی جارہی ہے) جر دستورالعل تیار کیا تھا اس میں بیرسب را میں جھا ب دی تھیں نسخہ لکال کرجو دیکھا تودہ رائیس موجود کتیس د کیموسی فیاری کام آئی اس دسوان میں ہرایک عنوان کے ماتحت اچھی اجھی تصویری کھی لگوا دی تھیں ان میں زیادہ تر بچوں کے " کام" کی تھیں

مرسدا بندانی کے کا موں کا پھلا و ہوگیا تھاجس مگر پہنے كام جن موجاير تو ضرورت اس بات كى رمتى بدكران كى جا في یط تال کرکے یہ دیکھیں کہ کوئی کام غلط راہ پر تو نہیں جار ا ہے پھر بیانج پڑتال کا ایک مقصدیہ بھی ہوتاہے کہ کام کو اور آگے براحاتی

اس کی ایک مثال بول کھی سمجھ کر حبتنی دیوار اب لک نیار ہوئی ہے اس يرا ورمضبؤط رد كاكر ديوار الويني كي جائے - يركام اور مررسول میں جس طرح ہوتاہے اس سے تر صرف لیا پوتی ہوجاتی ے جا معرف اس سال بہلی دفعراس کام کوسٹروع کیا توجائے کی بنیا داس اصول بررکھی کہ جانچے والے اسا دوں کے مددگار کی حیثیت سے کا بول کی ایک ایک تغصیل دیکھیں اس کام میں کئی دن صرف كري بجرايني تفصيلي ريورط اس الداريب بيش كريركم لرگ زیا دہ سے زیارہ فائدہ اٹھائیں جانجے جامعہ کی اس بہلی معا کند کمیٹی کے وکن ڈاکٹرسد عابرحین صاحب فواجعبالی صا عبدالحلیم صاحب ا جراری ، برکت علی صاحب نے لڑ کو ں کے سال بھرکے کا موں کی کا بیاں دیکھیں نے اور پرانے کا موں کا مقابدکی نصاب کے مطابق جرعا ذمی لواکوں میں پیدا ہونی ع مئیں ان پرنظر دالی ات دوں کو برط صاتے اور رط کو ں کو براھتے د پکی شعبوں کا کام جانی غرض دیکھنے ہیں اس بات کا خیال رکھا م کیا کچھ ہواہے · اُس خر میں کچھ استحان کی صورت میں بھی لرط کوں سے پڑھیا کھراپی تفصیلی رپورٹ شخ الی معرصا حب کے سامنے رکھی شخ آنی موصاحب نے اسادوں کے ایک جسر میں معائز کرنے

والول كو بلاك گفتگو كى كراب بوناكيا جاستة ؟ ہاری جا محدے پڑاتے طالب علم اکبر علی صاحب اس مال ا مریکرے تعلیم باکر واپس ہوئے ان کے متعلق چوتھے سال کی کہانی یں لکھ حکا ہوں کر مراعواء میں جب ہم دو توں جا معرکے طالب علم تھے ترگر میوں کی تعطیلات میں وحیدالنَّد صاحب ، میں ،اکبرہ ا ...... صاحب وغیرہ کھیتوں برخر پوزے کھانے کئے گئے سطے ما یا کرتے تھے رات میں حاجی موسیٰ قال صاحب کے ہاں رنجیب گپ شب مراکرتی تھی حبب جا معہ د بلی آئی تو ہاری ان صحبتول میں عبدالوا صرصاحب بھی شریک ہوگئے معلاقاء میں تعلیم یانے کے ای اکبرصاحب امریکہ یا گئے انھیں کا بول کے مطالعہ کا شوق ہے ہی سے تھا بیار ہو کر وہاں کے ایک مشہور ہسیتا ل میں داخل ہوئے تو دنیا بھر کی انتھی اضحی کتا ہی پڑھ ڈالیں اكبرضاحب دوسرول كى چكنى جيراى يا تول مين نهيلي اتے إلى اس کے اس مطالعہ کا اثر ال پر میں ہوا کہ یہ بہترین نقاّ و بن گئے آزاده روی ان کی فاص صفت ہے دوستی کا بھیداسی میں ہے که اگر کسی شخص کی ایک چییز بھی پسندا جائے تو اومی کا د ل إدهر

کینی نسر ورب اکبر صاحب کی از ده روی مجھ اِ ان سے

جدا نہیں ہونے دیتی ہے اس سے لطانی ہونے برای ہم دونوں ر ہا نہیں جا آ ہے اور کسی شرکسی عنوان سے یات جیت سٹروع رومانی ہے زیا دہ تر محقر اور سگریٹ اس فاموشی کو توط دیتے ہیں ان کی اور بھی صفتیں ہیں اگر سب ایک عِگر لکھ دوں تو ایسا معاوم بوكاكم عيد اكبرصاحب برمضمون لكوربا جول اسطح "سبتي" کی خصرصیت جاتی رہے گی جس واقعے کے سلسلے میں اکبرصاحب کی جویات مجھ لیند اکے گی وہی لکھوں گا ایسا لکھے ہیں مزار تاہے اس سال گرمیوں کی پیچیٹیاں میں نے کشمیر میں گزاریں۔ ميرے ساتھ مالديب ك تين كرك (حرجا معمين تعليم يا بہے تھ) شہاب الدین ، مخرکال ، مخردیدی بھی تھے -شہاب الدین کی عركوني دس سال كي بوگي ميں انفين هو تھي جاعت ميں پرطھار اتھا مالدیب کے ہونے کی وجہسے اگر دو بہت کم جانتے تھے جا میرکے ما حول نے ایفیں اُر دو بول جا ل سکھا دی اور کشمیر کے مناظر نے مضمون نگاری

برٹ سے ڈھکی ہوئی بہا ڑوں کی چوٹیا ں، بیج دربیج راستے سرو کے اوُنچے اوُنچ درخت، بینا رکے درختوں کی هنی جہائر شفنڈے اور میٹے چشموں کا بہنا، شکا روں میں جیل کی سیر، پانی میں رہنے والے "ہا وُس بوٹوں" کی قطاریں، شام کے وقت ان کی روشنی کا عکس جھیل میں، باغوں کی سیر، رنگ برنگ کے پھول شخصن کی عضر ان چیز وں پرمضمون کھنے کے کئے میرا اکسانا۔ اِن سب با توں نے شہاب الدین کومفنون کا بنا دیا۔ پیام تعلیم کے گذیر نے اپنی رائے کے ساتھ اس مضون کو چھاپ کھی دیا کہ وہ لراکا جو دوسال بہلے اگر دو لکھا اور پولنا بالکل نہیں جانا تھا اسس کا یہ مضمون کم عصر میں زبان پر فابو صل کرنے کے سئے معیار کاکام دے گا

## مطروعة بررقي سيس بليا ال

مطبوعه جيد برتي پريس بتيا دان بلي

كتښرمسعودجن خوشنويس وېلی

ما شر- عبدالنفار مدعولي